

نَاشِرَ السَّلَامِلَكُ بُكُ شِنْعُ اسلام [باد

بالبالح المراع

سىپلىسكىنى دىدة بادلىنى آبادە يېنى نبرىمدان

سيدابن طاؤوس (متونی ۲۶۴ه)

**مترجه** مولا نامظهر حسین حسینی

تاشر اسلامك بك سنگر اسلام آباد

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هير

|              | - |                                                                                |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| نام كتاب     | ; | مقتل کھوف پ                                                                    |
| مؤلف         | : | سيدابن طاؤوب رحمة اللدعليه                                                     |
| مترجم        |   | معولا نامظهر حسين حسين.                                                        |
| يبيثكش       |   | مولا ناسىد محمثقلين كاظمى                                                      |
| نظر ثانی     |   | مولانا محمد حسن جعفری (ایم اے)                                                 |
| كميوزر       | • | غلام حيدر، ميكسيما كمپوزنگ سينز، 03465927378                                   |
| ير شنگ       |   | ميكسيما پرغنگ بريس، راولپنڈي، موبائل: 03335169622                              |
| بإراشاعت     | : | روم _جنوری <b>لان ب</b> ع                                                      |
| باراشاعت     | • | سوم _اپریل ۱۰۰۸ء                                                               |
| تعداد        | • | 11++                                                                           |
| فمث          | : | 120روپي                                                                        |
| ناشر         | • | اسلامک بکسنشر                                                                  |
|              |   | 362-C ، گلی نمبر G/6-2،12 ، اسلام آباد                                         |
|              |   | فون نمبر 2870105-051                                                           |
| ملنه کا پیتہ | ; | 8- يسمنك ميال باركيث غزنى مغريث مكتب الرضا اردوبازارلا مور فان : 7245166 - 042 |
|              |   |                                                                                |

معصوم پبلیکیشنز ، منطحوکها ، کومنگ ، بلتتان

| ئىس بىرىت  |                                                  |              |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| صفحةنمبر   | عنوان                                            |              |  |  |  |
| 4          | عرض ناشر                                         | 6.           |  |  |  |
| 9          | سیدابن طاؤوس علیہ الرحمہ کے حالات ِ زندگی        |              |  |  |  |
|            | حصه اوّل                                         |              |  |  |  |
|            | حضرت امام حسین العَلِی کی ولا دت ہے صبح عاشوراتک |              |  |  |  |
| M          | امام حسين الطِّيْعَلا كي ولا دب بإسعادت          | 6.           |  |  |  |
| <b>*</b> * | پېلا پر چې و دوسرا پر چم                         | 6.           |  |  |  |
| ۲1         | تيرارچم                                          | 6.           |  |  |  |
| ۲۲         | معاویه کی موت اوریز پدهین کا خط                  | 6.           |  |  |  |
| ۲۳         | امام حسین الطینی کا اپی شہادت سے باخبر ہونا      | 6            |  |  |  |
| 12         | مدینہ سے امام حسین الکھیا کی روانگی              | 6.           |  |  |  |
| 松          | اہل کوفیہ کی امام حسین القلیقی کو دعوت           | 6.           |  |  |  |
| اسم        | مسلم بن عقیل کی کوفه روانگی                      | 6            |  |  |  |
| P* F*      | ابن زیاد کا والی گوفیه بننا                      | 6.           |  |  |  |
| ٣_         | مسلم ہانگ کی پناہ میں                            |              |  |  |  |
| ۴۲         | مسلم بن عقبل كا قيام                             | - <b>6</b> . |  |  |  |
| గద         | حضرت مسلم اور حضرت مانی کی شہادت                 | 6            |  |  |  |
| ř2         | امام حسین الطیط کی عراق روانگی                   | 6.           |  |  |  |
| <b>ప</b> • | کاروان حسینی کی مکہ ہے روائلی                    | 6            |  |  |  |
| ۱۵         | فرشتوں کی امام حسین العَلیقلا کی نصرت کے لئے آمد | 6.           |  |  |  |

| ۵۲         | مؤمن جنات کی امام حسین القلیلا کی نفر ت کے لئے آمد                 | 6.         |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵۳         |                                                                    | 6          |
| ۵۵         | ز هیرٰ بن قین کی امام حسین العَلَیْلاً کی خدمت میں شرف یا بی       | 6.         |
| ۵۷         | شهادت قبيل بن مسر                                                  | 6.         |
| ۵٩         | حُرِين يزيد كا المحسين العَلْيظ كوروكنا                            | 6.         |
| A1         | امام حسين الطيطل كاكربلامين واخليه                                 | 6.         |
| 45         | حضرت زینب سلام اللِّس محلیها کی بے چینی                            | 6.         |
| ó.         | حصه دور                                                            | 6.         |
| YY         | واقعات عاشورا شهادت شهداء كربلااور خيام الل حرم كى تاراجي وآتش زدگ | 6.         |
| 44         | وكربلامين امام حسين القليلا كاببلا خطبه                            | 6.         |
| ۸ř         | حضرت عباس علمدار القليلا كوامان كي دعوت                            | :<br>6.    |
| <b>4</b>   | المام حسين العَلَيْعَةِ كَي آخرى شب                                | 6.         |
| ۷٣         | عاشوره کی صبح                                                      | 6.         |
| 40         | اشعار کاتر جمیه                                                    | 6.         |
| 24         | ، عمر بن سعد کی طرف سے جنگ کا آغاز                                 | <b>5</b> . |
| ∠9         | م گری تو به                                                        | 5.         |
| ۸٠         | بربرین خضیر                                                        |            |
| ΔΙ         | ی وهب بن جناح کلبی                                                 |            |
| ۸۲         | 6 مسلم بن عوسجه                                                    | <b>)</b> . |
| <b>N</b> P | 6 عمروبن قرطهانصاری                                                |            |
| ۱۳         | 6 جون غلام سیاه اور اس کی جنگ                                      |            |
|            | •                                                                  |            |

|      |              | •        | •                 |   |
|------|--------------|----------|-------------------|---|
| ~~~  | 71           |          | TO MA STORE CO    | 1 |
| <: - | سبدائن طافون | · > 6% ^ |                   |   |
| ₹~~  | 033000       |          | The second of the |   |
|      | ,            |          |                   |   |

| ۸۲ <u>/</u> / | عمروبن خالد صيداوي                                            | 6.         |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| ۸۳            | حنظلیه بن سعد شامی                                            | 6.         |
| ۸۵            | نما ز ظهر عاشورا                                              | 6.         |
| ۲۸            | سويد بن عمر وبن الي مطاع                                      | 6.         |
| ۸۷            | شها دت علی اکبر الطیقی                                        | 6.         |
| A9            | شهادت حضرت قاسم الطيعلا                                       | 6.         |
| 91            | شهادت طفل شيرخوار                                             | 6.         |
| 9f            | فدا كارى وشهادت قمربني بإشتم                                  | 6.         |
| 91            | شجاعت امام حسين الطيعة                                        | 6.         |
| 90            | شهادت عبدالله بن الحسن العليقان                               | 6.         |
| 99            | امام حسین الطبیع کی زندگی کے آخری کھات                        | Ó.         |
| <b> ++</b>    | شہادت کے بعد حالات                                            | 6.         |
| 1+1           | خیام کی تاراجی اور آتش زدگی                                   | 6.         |
| 1+7           | جناب نینب سلا <i>ک الِلْم علیه</i> ا کا بھائی کی لاش پر ِگریہ | 6.         |
| 1+4           | كشكركوفه يرعذاب                                               | <b>ó</b> . |
| I+Y           | حضرت فاطمه زبراملك الكنس تعليها محشرمين                       | 6.         |
| 6             | حصه سوم                                                       | 6:         |
|               | شہادت امام حسین الکیلا کے بعد                                 |            |
| ji•           | اسیرانِ کربلا کی کوفہ وشام کی طرف روانگی                      | 6.         |
| m T           | تدفين شهدا تاوراسيرون كاكوفه مين داخله                        | 6          |
| nk (          | حضرت زيب سلك اللهم عليها كاخطبه                               | 6          |

#### حِمْقَتُ لُ لَهُ وَفُ ﴾ الله وف على الله وف ا

| 110   | حضرت فاطميه بنت أتحسين كاخطبه           | 6. |
|-------|-----------------------------------------|----|
| 119   | خطبه ٔ جناب ام کلثوم سلاک اللِّس محلیها | 6. |
| 114   | خطيه المام سجا والعكيفة                 | 6. |
| 177   | دارالا ماره میں اہل بیت کا ورود         | 6. |
| Iry   | عبدالله بن عفیف کی شجاعت وشهادت         | 6. |
| 119   | اسیرانِ اہل ہیت کی کوفہ ہے شام روانگی   | 6. |
| IMP   | دروازهٔ شام پراہل ہیت کی حالت زار       | 6. |
| ساسا  | ضعیف العمر شامی کی داستان               | 6. |
| ١٣١٩  | درباریز پدمین اہل بیت کا داخلہ          | 6. |
| 12    | خطبه ٔ جناب زینب سلاک الالمس محلیها     |    |
| اما   | در باریز بدمین ایک شامی شخص کی داستان   | Ó. |
| 101   | جناب <i>سكينة كأخوا</i> ب               | 6. |
| الدلد | بادشاہِ روم کے سفیر کی داستان           | 6. |
| ١٣٦   | حديث منهال                              | 6. |
| 102   | <sup>بها</sup> ی ، دوسری اور تیسری حاجت | Ó. |
| IMA   | ابل بيت عليهم السلام كاكربلامين ورود    | 6. |
| 164   | اہل میت مدینہ کے قریب                   | 6. |
| 101   | خطبه حضرت امام سجاو القليلا نزومدينه    | 6. |
| 101   | مدینہ کے مکانات کی حالت زار             | 6. |
| 104   | گریدامام زین العابدین العَلیمان         | 6. |
|       |                                         |    |

حمقتل لهوف ك المحكة الألم الموادي ٢٠٠٠

## عرض ناشر

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

1962ء میں راولپنڈی کے متدین نوجوانوں پرمشمل ایک انجمن بنام "یگ مین شیعہ الیوی ایشن" کا قیام عمل میں لایا گیا جس کا بنیادی مقصد علوم محمد وآل کم محمد علیم محمد میں المام کی نشر و اشاعت تھا۔ اس انجمن کے تحت ابتدائی طور پر بہت ہے بلیغی پمفلٹ شائع ہوئے۔ بعد ازاں اس کا دفتر اسلام آباد میں منتقل ہوگیا اور انجمن کا نام تبدیل کرکے پہلے ادارہ تبلیغ شیعہ اور بعد میں امامیہ دار التبلیغ اسلام آبادر کھ دیا گیا۔ اس ادارے کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی اور علاء کرام نے بھی تعادن کرنا شروع کر دیا دارے کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی اور علاء کرام نے بھی تعادن کرنا شروع کر دیا جس کے بعد دیگرے بہت سے تبلیغی اور اصلای کام ہوئے۔ اس ادارے کی مطبوعات میں "تذکرہ علائے امامیہ"، "امامیہ ڈائر یکٹری" اور "امامیہ دینی مدارس کا جائزہ" قابل ذکر ہیں۔

آن کل دینی کتب کی نشر و اشاعت اسلامک بک سنشر اسلام آباد کے تحت ہورہی ہے۔ اس کے تحت ایلیا، ''اوم اور علیٰ ''، نماز شیعہ، سعاوت الدارین فی مقتل الحسین الطبیعیٰ ، اول وقتِ نماز ، برزخ کا سفرنامہ، حقوقِ اموات ، کشکول ، وغیرہ کتب شائع ہو چکی ہیں۔

اس سال اس سنٹر کے تحت '' لھوف'' نامی مقتل کی بڑی جامع کتاب شائع کی جارہی ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ مولانا مظہر حسین حسین ساکن کالرہ اسٹیٹ سرگودھا حال مقیم ایران نے کیا تھا۔ لیکن اس میں عربی اور اردومتن کی بہت کی اغلاط تھیں، ان کی تھی کے لئے مولانا ملک آفاب حسین جوادی نے ابتدائی طور پر کام کیا اور بعد ازال محترم مولانا محرحن جعفری نے تھی فرمائی اور بڑی محنت کے بعد تمام اغلاط درست کر دیں۔ اب اغلاط ہے پاک اور اچھے انداز میں یہ کتاب شائع کی جارہی ہے۔ امید ہے کہ مونین اس کاوش کو پہند فرمائیں گے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ یہ کتاب لا ہور سے کسی اور نام مونین اس کاوش کو پہند فرمائیں گے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ یہ کتاب لا ہور سے کسی اور نام سے بھی شائع ہوئی ہے جبکہ ہمارانظر یہ یہ ہے کہ کتاب کواصل نام سے بھی شائع ہوئی ہے جبکہ ہمارانظر یہ یہ ہے کہ کتاب کواصل نام سے بھی شائع ہوئی ہوئی ہے جبکہ ہمارانظر یہ یہ ہے کہ کتاب کواصل نام سے بھی شائع کرنا چاہیئے تا کہ قار کین کوخر یہ نے اور بڑھنے میں دفت نہ ہو۔

عزیزم غلام حیدر نے پوری کتاب کی نے سرے کمپوزنگ کی ہے۔ میں آخر میں مولانا آفاب حسین جوادی اور خصوصی طور پر مولانا محمد حسن جعفری مدیر مدرسہ کنز العلوم الامامیدراولپنڈی کا تہددل سے شکر بیادا کرتا ہوں جن کی محنت کی وجہ سے اس کتاب کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذہب اہل بیت کو ہجھ کرممل کرنے کی توفیق عطافر مائے (آمین)

میں مولانا مظہر حسین حمینی کا بھی شکر گزار ہوں جن کے ترجے سے ہم نے استفادہ کیا۔

والسلام سیدمحم تقلین کاظمی ناظم اعلیٰ، اسلامک بک سنشر اسلام آباد کیم مارچ ۲۰۰۸ء بمطابق ۲۲صفر المفظر <u>۱۳۴</u>۵ھ

# سيدابن طاؤوس عليه الرحمه كے حالات زندگی

سیدابن طاؤوس کا نام علی بن موسیٰ بن جعفر ابن طاؤس ہے۔ بیرضی الدین کے لقب سے ملقب ہوئے۔ ان کی کنیت ابوالقاسم ہے۔ ان کی ولادت باسعادت ۱۵محرم الحرام ۱۹۸۹ جمری بروز جعرات کو ہوئی۔ سیدرضی الدین کی والدہ ورام بن ابی فراس کی دخر تھیں۔ آپ کی نائی حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی بیٹی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ سید رضی الدین نے بعض مقامات پر شیخ طوسی علیہ الرحمہ کو جَدّ کہا ہے۔ سید ابن طاوؤس کا سلسلۂ نب امیر المونین علی ابن آبی طالب علیہ السلام پر منتبی ہوتا ہے۔ سیدرضی الدین کے جدامجہ طاؤوس کی اولا دمیں کئی ایک مشاہیر علماء ہوگز رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سیدرضی الدین تھا۔ ان کی تالیفات سیدرضی الدین تھا۔ ان کی تالیفات بیاسی رسی الدین تھا۔ ان کی تالیفات بیاسی (۸۲) کے قریب ہیں۔ بیشاعر بھی تھے۔

### سيدابن طاؤول كى تاليفات

سيدا بن طاؤوس كى كل ايك تاليفات بين -ان مين سي بين كتاب الاقبال، فلاح السائل، لهوف على اهل الطفوف المهمات و التتمات، مجتنى، مهج الدعوات، جمال الاسبوع-

حمقتل لهوف على الله وف الله و

## سیداین طاؤوںؓ کے تقویٰ کا ایک نمونہ

سید نعمت الله الجزائری اپنی کتاب زهر الربیع میں رقمطراز میں کہ سید رضی الدین علی بن طاؤوں نے بتایا کہ بادشاہ وفت نے مجھ سے قاضی بننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے جواب دیا کہ میری عقل اور خواہشِ نفس نے میرے پاس ایک مقدمہ دائر کر کے میں نے جواب دیا کہ میری عوں دونوں میرے یاس آئے۔

عقل نے دلیل دیتے ہوئے کہا میں تنہیں بہشت اور اس کی لا زوال نعمات کی طرف لے جانا جا ہتی ہوں۔ کی طرف لے جانا جا ہتی ہوں۔

ہوائے نفس نے دلیل دی۔ دیکھوآ خرت ادھار ہے میں تہہیں دنیا میں موجود لذتوں سے بہرہ مند کرنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ ہی دونوں نے جھے سے عادلانہ فیصلے کا تقاضا کیا۔ میں ایک دن عقل کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں اور دوسرے دن خواہش نفس کے حق میں۔ اس قضیہ کو بچاس سال کا طویل عرصہ گزرگیا میں ابھی تک اس جھڑ ہے کا فیصلہ نہیں۔ اس قضیہ کو بچاس سال کا طویل عرصہ گزرگیا میں ابھی تک اس جھڑ سے کا فیصلہ نہیں کر پایا۔ جو شخص اتنی طولانی مدت میں ایک قضیہ کا فیصلہ نہ کرسکا۔ وہ کئی قضیوں کا فیصلہ کرنے کی کیونکر صلاحیت واہلیت رکھتا ہے۔ لہذا تم عہدہ قضاوت پر ایسے شخص کو فائز کر و جواس کا اہل ہو۔

اس خوبصورت واقعہ سے ان کے تقوی کی خوشبو آتی ہے۔ کیونکہ قاضی کے پاس ہرستم کے مقد مات آتے ہیں ان میں قبل کے کیس بھی ہوتے ہیں عموماً شریعت کے مطابق گواہ میسرنہیں آتے ۔ لہذا اگر کوئی عدالت کے فیصلے سے ناحق قبل ہوجائے تو اس کا وبال قاضی کے سر ہوتا ہے۔ ناحق قبل نا قابل معافی ہے کیونکہ بیہ حقوق العباد ہیں سے وبال قاضی کے سر ہوتا ہے۔ ناحق قبل نا قابل معافی ہے کیونکہ بیہ حقوق العباد ہیں سے دبال قاضی کے سر ہوتا ہے۔ ناحق قبل نا قابل معافی ہے کیونکہ بیہ حقوق العباد ہیں ہے۔ انہوں نے کس پیارے اور دلشین انداز اور بہترین حکمت عملی سے عقل اور خواہش

نفس کی داستان کے ذریعہ بادشاہِ وفت کی خواہش کومستر دکیا۔ (رحمہاللہ) علاوہ ازیں غاصب اور ظالم بادشاہ کی حکومت میں کسی طوراس کی مدد کرنا بذات خود ایک عظیم گناہ ہے۔ جس سے انہوں نے بڑی عقلمندی سے جان چھڑالی۔

## سيدابن طاؤول اورامام زمانه الطيخ

سید ابن طاؤوں کے حالاتِ زندگی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ سید رضی الدین علی بن طاؤوں نے سامرہ میں حضرت صاحب العصر الطبیع کے سرداب میں آنجاب کی صدائے مبارک سی۔ انہوں نے آنجناب الطبیع کو بید دعا قنوت میں پڑھتے ہوئے سا

#### كرامات

علامہ حلی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ علی بن طاؤوں کی بعض کرامات بھی ہیں جو مجھ سے بیان کی گئی ہیں اور بعض کومیرے والد مرحوم نے نقل فر مایا تھا اور بڑی احتیاط سے انہیں تحریر کیا تھا۔

ان کی جملہ کرامات میں سے ایک یہ ہے جے اساعیل بن حسن طرقلی نے نقل

کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے ایک شب صاحب العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کی۔ آ بجناب نے مجھے فرمایا کہ عباسی خلیفہ سے کوئی شے قبول نہ کرو اور میر ہے بیٹے سیدرضی الدین سے کہو کہ علی بن عوض کو تہماری سفارش لکھ دے ہم نے اس کے ذمہ لگا ہے کہ جو بچھتم چاہتے ہو وہ تہمیں دے دے۔ اس حکایت کو مقدس اروبیلی نے حدیقة الشیعہ میں ،علی بن عیسی اردبیلی نے کشف الغمہ میں اور علامہ علیہ آلرحمہ نے بحار الانوار میں تحریر کیا ہے۔

## سیدابن طاووں کی امام زمانہ <sup>(ع)</sup> کے متعلق اپنے بیٹے کونفیحت

#### ﴿ مِقْتُ لِ لَهُ وَفَ ﴾ ﴿ مِقْتُ لِ لَهُ وَفَ ﴾ ﴿ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سے خاطب ہوتے ہوئے پہلے سلام کہواور اس کے بعدوہ زیارت پڑھوجو سلام اللّٰه الكّٰه الكّٰه الكّٰه الكّٰه الكّٰه الكّامل التام سے شروع ہوتی ہے۔ الخّٰہ سیدا بن طاؤوس كى وصیت

سید ابن طاؤوں نے اپنی کتاب فلاح السائل میں لکھا ہے کہ میرے جد
لائق اقتد اافراد میں تھے۔انہوں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے منہ میں
عقیق کے نگینہ والی انگشتری رکھی جائے جس پرائم کہ میں السلام کے اساءِ گرامی کندہ ہوں۔
ان کے لئے ایسا ہی کیا گیا۔ پھر ان کی تا سی میں اپنی عقیق کی انگوٹھی پر میں نے بھی یہ عبارت کندہ کروائی ا

﴿اللّٰه ربي. محمدٌ نبيي و على امامي (الى آخر الائمة) ائمتي و وسيلتي ﴾\_

میں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے منہ میں بیہ انگوشی رکھیں تا کہ قبر میں سوال کے لئے آنے والے دوفرشتوں کا جواب ہو سکے۔

شایدورام بن الی فراس نے اس حدیث سے استفادہ کیا ہوجس کا ظاہراً مفہوم سے سینی الطاق سے فرمایا:

یہ ہے کہ پینی براکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین الطاق سے فرمایا:

''یا علی !عقیق کی انگشتری ہاتھ میں پہنا کرو کیونکہ وہ پہلا پھر ہے جس نے خداوند تعالیٰ کی وحدانیت، میری رسالت، تیری اور تیری اولا دسے ہونے والے انمہ کی ولایت وامامت کا سب سے پہلے افرار کیا۔''

ا<del>ن بزرگوار کی وفات ۵ ذی قعد ۱۲۴ جمری بروز پیر ہوئی۔</del> (ماخوذ از قصص العلماء، تالیف میر زامجمہ تزکابی)

## حصه اوّل

حضرت امام حسین العکیدلا کی ولاوت سے لے کر صحیح عاشورا تک

# حضرت امام حسين الطيخ كي ولادت بإسعادت

آپ کی ولادت پانچ شعبان سمھ اور ایک قول کے مطابق تین شعبان کو ہوئی۔ بعض کہتے ہیں: ماہ رہے الاول سمھے کآ خرمیں ہوئی۔ آپ کی تاریخ ولادت کے سلسلہ میں اور روایات بھی موجود ہیں۔

جب آب پیدا ہوئے تو جرئیل آیک ہزار فرشتوں کی معیت میں رسول خداصلی اللہ علیہ والے میں رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبار کباد پیش کرنے کے لئے شرف یاب ہوئے۔ فاطمہ فرمراء سلام اللہ علیہا اپنے فرزند کو والد بزرگوار کی خدمت میں لائیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کود کچے کر بہت خوش ہوئے اور ان کا نام جسین رکھا۔

## جناب ام الفضل كاخواب اوراس كي تعبير ك

ابن سعد اپنی کتاب طبقات میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن بکر بن حبیب سمی اور وہ حاتم بن منعہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب عبائ بن عبد المطلب کی زوجہ ام الفضل جمہتی ہیں کہ میں نے امام حسین القلیلا کی ولادت سے ایک رائت پہلے خواب میں دیکھا کہ پیغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اقدس سے

ل تاخ العروس\_

گوشت کا ایک گلزا جدا ہوااور میری آغوش میں آ گیا۔

اس خواب کی تعبیر میں نے پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے پوچی اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے پوچی ا آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میری بیٹی فاطمہ کے یہاں جلد ایک فرزند بیدا ہوگا۔ اور میں اسے دودھ بلانے کے لئے تمہارے سپر دکروں گا۔ گا۔ چنانچہ وہ مبارک دن آ بہنچا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک فرزند متولد ہوا اور اسے دودھ بلانے کی خاطر میرے حوالے کیا گیا۔

ایک ون میں اس مولود مبارک کو آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدی میں لے گئی۔ آنخضرت نے انہیں اپنی گود میں بٹھا کر چومنا شروع کیا۔ اس دوران بنجے کے بیشاب کا قطرہ پنج براسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک پر گرا۔ میں نے اس دوران جلدی سے بچہ کو آنخضرت کی آغوش سے جدا کیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے غضبناک ہوکر فرمایا: اے ام الفضل! ذرا آستہ میرا لباس تو دھویا جا سکتا ہے لیکن تم نے میرے بیٹے کو تکلیف بہنچائی ہے۔ میں نے میرا لباس تو دھویا جا سکتا ہے لیکن تم نے میرے بیٹے کو تکلیف بہنچائی ہے۔ میں نے حسین الکیا تا کہ اس حالت میں چھوڑ ااور کمرہ سے باہریانی لینے کے لئے جلی گئی۔

جب میں واپس آئی تو دیکھارسول خداصلی تعلیم کا دورہے تھے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ آپ کے دریے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کی کھ دریہ پہلے جرئیل آئے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میری امت میرے اس فرزند کوئل کردے گی۔

علماء محدثین سے منقول ہے کہ جب امام حسین الطبی ایک سال کے ہوئے تو رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خداکی طرف سے بارہ فرضتے نازل ہوئے جن کے

لے شخ مفیدٌ (الارشاد)ص۳۳۷مهاین نما (مشیرالاحزان)۔ این جوزی تذکرہ خواص الائمہ،ص۳۳۱ تاج العروس ج۴،ص ۷۷۱۔

چبرے سرخ تھے، اور ان کے پر وبال کھلے ہوئے تھے، عرض کرتے ہیں:

اے محد اور جس طرح ہوقا بیل نے ہا بیل پر کیا تھا آپ کے فرزند حسین القلیلا پر کیا تھا آپ کے فرزند حسین القلیلا پر کیا جائے گا۔ اور جس طرح ہا بیل کو اس کا اجر دیا جائے گا اس طرح آپ کے حسین القلیلا کو بھی اجر دیا جائے گا۔ اور حسین القلیلا کے قاتلوں کو وہی عذاب دیا جائے گا۔ جو ہا بیل کے قاتلوں کو وہی عذاب دیا جائے گا۔

ای اثنا میں آ عانوں کے تمام مقرب فرضتے آ تخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدی میں حاضر ہوکر آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور امام حسین الطبیلا کی خدمت اقدی میں حاضر ہوکر آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور امام حسین الطبیلا کی شہادت کی خبر پررسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں القام جو خداوند کریم نے شہادت کے عوض میں امام حسین الطبیلا کو عطا فرمایا اس کی خبر پہنچائی۔ اور حسین الطبیلا کی قبر کی تربت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بینچائی۔ اور حسین الطبیلا کی قبر کی تربت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بینچائی۔ اسی دوران رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں بینچائی۔ اسی دوران رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں

''اے خدا! جس نے میرے فرزند حسین کو اذیت پہنچائی اسے ذلیل وخوار فرما، اور انہیں قتل کر جو حسین کوتل کرے۔ اور اس کے قاتل کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ فرما۔''

## حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں جبرئیل کاخبر دینا

جب امام حسین النظیہ دوسال کے ہوئے تو پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سفر در پیش ہوا، دورانِ سفرآ تخضرت اچا تک رک گئے، اور فرمایا ﴿ إِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِللّٰهِ وَ اِللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللللللللللللل

#### 

جس کا نام کربلا ہے۔ اسی سرزمین پرمیرے فرزند حسین کو شہید کیا جائے گا۔ سوال کیا گیا بارسول اللہ صلاح اللہ واللہ اس کا قاتل کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس کا نام بزید بن معاویہ ہے گویا کہ میں ابھی حسین الطفالا کی قتل گاہ اور مقام دفن کو اپنی آ تھول کے سامنے د کی رہا ہوں۔

رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم اس سفر ہے ممگین لوٹے اور منبر پرتشریف کے اور خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو نصیحت کی۔ پھر اپنا دانہنا ہاتھ امام حسن النظیمی اور بایاں ہاتھ امام حسن النظیمی کے سر پر رکھا اور اپنا چہر ہ مبارک آسان کی طرف بلند کر کے دعا مانگی ہاتھ امام حسین النظیمی کے سر پر رکھا اور تیرا پیغیبر ہے۔ اور بید دونوں میرے اہل بیت اطہار اور برگزیدہ ذریت میں سے ہیں اور ان کواپی است میں اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں، جبر کی گرزیدہ ذری کے ساتھ شہید کیا جائے جبر کیا ہے کہ میرے اس فرزند کو بڑی بے در دی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، خدایا! شہادت کو اس کے لئے مبارک فرما اور اسے شہداء کا سردار قرار دے۔ اور اس کے قاتلوں کو ذلیل ورسواکر]

حضرت رسول خدا ﷺ کی دعا سنتے ہی مجلس میں رونے کی آ واز بلند ہوئی، پنجمبراسلام ﷺ نے فرمایا آیااس کے لئے گریہ وزاری کررہے ہوجس کی نصرت سے تم دوری اختیار کرو گے؟ اس کے بعد مسجد سے باہر گئے اور فوراً مسجد میں واپس تشریف لے آئے۔لیکن ان کارنگ متغیر تھا۔اوررونے والوں کے درمیان دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا۔اور کہا ایہا الناس! میں تنہارے درمیان دو گرانفذر چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں۔ایک قرآن اور دوسری اپنی اہل بیٹ جو میرے مجبوب اور میرے گوشتہ جگر ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہوگ۔ جب تک کہ دونوں حوش کوثر پرنہ پہنچ جائیں۔اور جان لوک ہر درمیان اور قیامت میں ان دوگرانفذرامانوں کا منتظر ہوں گا اور میں تم سے اپنے اہل بیٹ کے بروز قیامت میں ان دوگرانفذرامانوں کا منتظر ہوں گا اور میں تم سے اپنے اہل بیٹ کے بروز قیامت میں ان دوگرانفذرامانوں کا منتظر ہوں گا اور میں تم سے اپنے اہل بیٹ کے

بارے میں سوال نہیں کروں گا گروہ کہ جس کے بارے میں خداوند متعال کے گا۔ پس میں چاہتا ہوں کہتم میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرو۔ قیامت کے دن تمہاری مجھ سے ملاقات اس حالت میں نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں میرے اہل بیت کی دشمنی ہواور تم نے ان پرظلم ڈھایا ہو، یقین کروقیامت کے دن میری امت تین گروہ ہوکر میرے سامنے پیش ہوگی ہر گروہ کے ہاتھ میں ایک پر جم ہوگا:

#### پہلا پرچم

سیاہ رنگ کا ہوگا۔ ملائکہ اس کو دیکھ کر چیخ و پکار کریں گے۔ اس پر چم کے اٹھانے والے میرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان سے سوال کروں گاہتم کون ہو؟ وہ میرانام بھول چکے ہوں گے، جواب دیں گے کہ ہم اہل تو حیداور عرب ہیں۔ میں ان سے کہوں گا میں احمہ پنجم ہوں۔ جواب دیں گے ہم آپ کی امت ہیں۔ میں سوال کروں گا میرے بعدائل بیت اور قرآن کے ساتھ کیا سلوگ کیا؟ جواب دیں گے ہم نے قرآن کے حالی بیت کو ہوں۔ ویک گا اور اس کی تعلیمات کور کے کیا۔ اور آپ کے اہل بیت کو روسیاہ اور کی طالب میں بھے سے دور ہوجا ئیں گے۔

#### دوسرا پرچم

سامنے آئے گا۔ اس علم کی ساہی پہلے علم کی ساہی سے زیادہ ہوگی ، ان سے دریافت کروں گا ، کہتم نے میرے بعد دو بزرگ امانتوں قرآن واٹل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

وہ جواب دیں گے: قرآن کی مخالفت کی اور آپ کے اہل بیٹ پرظلم کیا اور ان کو دربدر پھرایا، میں ان سے کہوں گا: مجھ سے دور ہو جاؤ۔ وہ اپنے سیاہ چبروں کے ساتھ پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہو جائیں گے۔

#### تيسراپرچم

میرے سامنے پیش ہوگا۔ اس کے اٹھانے والوں کے چہروں پرنور ہوگا۔ میں ان سے سوال کروں گا، آپ کون ہیں۔ جواب دیں گے ہم کلمہ گواور اہل تقوی اور امت محر سے ہیں۔ ہم ہیں۔ ہم کلمہ گواور اہل تقوی اور امت محر سے ہیں۔ ہم ہیں اہل حق جو دین پر ثابت قدم رہے اور راو دین سے منحرف نہیں ہوئے۔

ہم نے اللہ کی کتاب سے تمسک اختیار کیا، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانے تھے۔ اور اپنے بیغیبر محرصالی تلافیا ہوئی کے اہل بیت کو دوست رکھتے تھے، ہم ان کی پیروی میں کو تا ہی نہیں کرتے تھے۔ ہم ان کی پیروی میں کو تا ہی نہیں کرتے تھے۔ میں ان سے کہوں گا کہ تم کو بشارت ہو کہ میں تمہارا پیغیبر محمد (صلا تعلیقاً کہا کہ ہم کو بشارت ہو کہ میں تمہارا پیغیبر محمد (صلا تعلیقاً کہا کہ ہوں، اور تم دنیا میں ای طرح تھے جس طرح اب بیان کر رہے ہو۔ اس کے بعد ان کو حوض کو شریب سے بیراب کروں گا، اور دہ خوش خوش چروں کے ساتھ بہشت کی طرف جائیں کے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔

## معاويه كي موت اوريز بدلعين كاخط

مذکورہ بالاخطبہ تمام ہونے کے بعد مجلس اختیام کو پینجی الیکن رسول خدا ﷺ کا پید خطبہ ای طرح لوگوں کے گوش گزار رہا، اور ہر محفل ومجلس میں شہادت امام حسین الطبیع کی داستان کا ذکر ہوتا رہا۔لوگوں کی نظر میں بیہ بہت اہم مسئلہ تھا۔ اور وہ اس واقعہ کے رونما ہونے کے وقت کے منتظرر ہتے تھے۔

معاویہ ابن سفیان ماہ رجب ۲۰ ہجری کو ہلاک ہوا۔ اس کے بعدیز بد حاکم ہوا، اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس کو حکم دیا کہ میرے لئے تمام اہل مدینہ بالخضوص امام حسین (القلیلا) ہے بیعت لواور اگر امام حسین (القلیلا) بیعت ہے انکار کریں تو ان کا سربدن سے جدا کر کے میرے یاس روانہ کر دو۔ ولید نے مروان کوطلب کیا اوراس بارے میں مروان کی رائے معلوم کرنا جا ہی۔

مروان نے کہا اس ذلت کو حسین (العَلیہ) قبول نہیں کریں گے اور بزید کی بیعت نہیں کریں گے۔لیکن اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور یہی قدرت و طاقت جو آج تمہارے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں فوراً حسین (الطبیلا) کوتل کر دیتا۔ ولید نے کہا اے کاش میں اس کام کو انجام دینے اور اس ذلت کو اپنے ذمہ

لنے کے لئے دنیا میں نہ آیا ہوتا۔

اس کے بعد ولید نے امام حسین الطّلِیلا کواینے پاس بلا بھیجا۔ امام حسین الطّلِیلا بنی ہاشم کے تمیں جوانوں کواینے ہمراہ لے کرآئے۔ولیدنے امام حسین الطیحالا کومعاویہ کی آ موت کی خبر سنائی اور پزید کی بیعت کا مطالبه کیا۔ امام حسین القلیلی نے فرمایا بیعت خفیہ طور پرنہیں کی جاسکتی۔ جب صبح ہوتو لوگوں کو دعوت دینے کے ساتھ مجھے بھی دعوت دینا۔

مروان نے کہا: حسین (النظالا) کی بات کو نہ مانو اور ان کے عذر کو قبول نہ کرو، بلکہ فوراً ان کا سرتن سے جدا کر دو۔

امام حسین النظیلانے غضب ناک ہوکر کہا لعنت ہو تجھ پراے زانیہ کے فرزندا کیا تو میرے قبل کرنے کامشورہ دیتا ہے؟ خدا کی قتم تو نے جھوٹ کہا، اور اس بات سے تو نے اپنے آپ کو ذلیل وخوار کیا، اس کے بعد ولید کی جانب مخاطب ہوکر فرمایا

اے حاکم مدینہ! ہم اہل بیت نبوت اور مخزن رسالت ہیں۔ اور ہمارے گھر
ہیں ملائکہ کی آمد ورفت رہتی ہے، ہماری ہی خاطر خداوند کریم نے اپی رحمت کولوگوں پر
وسیع کیا ہے اور ہماری ہی وجہ ہے اس رحمت کا اختتام ہوگا۔ لیکن یزید فاس ، شرانی ، محترم
جانوں کا قاتل اعلانیہ گنا ہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے جھے جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت
مہمی نہیں کرسکتا ہے بھی رات گزارواور ہم بھی رات گزارتے ہیں اور صبح تک تم بھی اس
بارے میں خوب سوچواور ہم بھی غور وفکر کرتے ہیں کہ ہم میں سے کون اس مقام خلافت کا
بارے میں خوب سوچواور ہم بھی غور وفکر کرتے ہیں کہ ہم میں سے کون اس مقام خلافت کا
بارے میں خوب سوچواور ہم بھی غور وفکر کرتے ہیں کہ ہم میں سے کون اس مقام خلافت کا
بارے میں خوب سوچواور ہم بھی غور وفکر کرتے ہیں کہ ہم میں سے کون اس مقام خلافت کا
مروان نے ولید سے کہا ہم نے میر کی نصیحت پر عمل نہیں کیا بلکہ برخلاف کام کیا۔

ولیدنے کہا لعنت ہوتم پرتم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو کہ جس میں میرے دین و دنیا کا نقصان ہے خدا کی قسم اگر دنیا کی تمام بادشاہی بھی مجھے ل جائے تو میں حسین (النظامی ) کوفل نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم میں اس کو گوارا نہیں کرتا کہ کوئی بھی حسین (النظامی) کے قبل کو این خدمہ لے اور جب خداوند کر تیم سے ملاقات کرے تو اس کے اکا این کا بلڑوا بہت ہاکا ہو، اس کی بخشش محال ہوگی اور خدا اس پر نظر رحمت نہیں

کرے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور اس کے لئے ور دناک عذاب ہے۔
وہ رات گزرگی، صبح طلوع ہوئی اور امام حسین الطبیقی حالات ہے آگاہی کے
لئے گھرسے باہر تشریف لائے۔ مروان نے ان سے ملاقات کی اور کہا: یا ابا عبداللہ! میں
آپ کا خیر خواہ ہول میری نصیحت کوسنیں تاکہ سعادت یا ئیں۔

امام حسین النظاف نے فرمایا تیزی تھیجت کیا ہے؟ بتا، کہ میں سنوں؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو تھیجت کرتا ہوں کہ یزید بن معاویہ کی بیعت کرلو۔ کیونکہ یہ تہاری دنیاوآ خرت کے لئے بہتر ہے۔

امام حسین القلیلانے فرمایا ﴿ إِنَّ الِلَّهِ وَ إِنَّ الِکُهِ رَاجِعُونَ ﴾ ۔ اب دین اسلام کوالوداع کہددینا چاہئے کہ جب امت پیغیم کی خلافت و بادشاہی پزید کے ہاتھوں میں ہو۔ میں نے اپنے جدامجدرسول خدا ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا تَے ہوئے ساکہ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰ الللّٰ

## امام حسين التليين كا في شهادت سے باخر مونا

سیدابن طاؤوں کہتے ہیں کہ یہ بات تحقیقی طور پر ثابت ہے کہ امام حسین الطابع ا اپنی شہادت کی خبر اور در پیش واقعات ہے آگاہ تھے۔ اور انہوں نے اپنی شرعی ذمہ داری پیمل کیا جو انہیں کرنا چاہیئے تھا۔

سیدابن طاوول آپی کتاب 'غیسات سلطسان الوری لسکان اشری ''میں بہت سے داویوں کے نام ذکر کرتے ہیں کہ جن میں سے ایک داوی ابوجعفر محمد بن بابوبیاتھی ہیں انہوں نے اپنی کتاب امالی میں سند حدیث کو مفضل بن عمر سے فقل کیا انہوں نے امام جعفر صادق النظیم سے اور امام نے اپنے آباء واجداد سے فقل کیا ہے:

ایک دن امام حسین الطبی ایپ بھائی امام حسن الطبی کے گھر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی امام حسین الطبی کی نگاہ اپنے بھائی پر پڑی تو آئھوں سے اشک جاری ہوگئے ، امام حسن الطبی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟

جواب دیا کہ میرے رونے کی وجہ آپ پر آئندہ ہونے والے ظلم وستم ہیں۔
امام حسن النظامی نے فرمایا جوظلم جھ پر ہوگا وہ فقط دھو کے سے زہر دیا جانا ہے جس کی وجہ سے میری شہادت واقع ہوگی، لیکن ﴿ لا یَسوُ مَ کَیوُمِکَ یَا اَبَا عَبُدِ اللّٰهِ ﴾ کا نات کا کوئی دن آپ کی شہادت واقع ہوگی، لیکن ﴿ لا یَسوُ مَ کَیوُمِکَ یَا اَبَا عَبُدِ اللّٰهِ ﴾ کا نات کا دوئی دن آپ کی شہادت کے مانٹر نہیں کیونکہ ۳۰ ہزار کا اشکر جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں گے اور ہمارے جدا مجد حضرت محمصطفیٰ کی گامت میں سے ہوں گے وہ آپ کا محاصرہ کریں گے۔ اور آپ کوئی کرنے، آپ کا خون بہانے اور آپ کی جنک کرنے میں اور آپ کے مال کولو شنے کے لئے مآپ کے اہل بیت کوقیدی بنانے اور آپ کے مال کولو شنے کے لئے آب کے اہل بیت کوقیدی بنانے اور آپ کے مال کولو شنے کے لئے آب کے اور آپ کی بنی امیہ پر لعنت ہوگی اور آسان خون برسائے گا ، اور خاک پھیلائے گا ، یہاں تک کہ کا ننات کا ذرہ ذرہ ، جنگلوں کے درندے ، دریا وی کی محصیب پر گریے کریں گ

﴿فَتُوبُواۤ إِلَى بَارِئِكُمُ فَاقْتُلُوۡ آ اَنْفُسَكُمۡ ذَٰلِكُمۡ خَيُرٌ لَكُمُ خَيُرٌ لَكُمُ خَيُرٌ لَكُمُ خَيُرٌ لَكُمُ عَنْدَ بَارِئِكُمُ ﴾ لَكُمُ عَنْدَ بَارِئِكُمُ ﴾

اینے پروردگار کی بارگاہ میں تم توبہ گرویس اپنی جانوں کولل کرویہی تمہاراعمل خدا کے نزدیک بہترین عمل ہے۔

ایک دوسرےمقام پرقرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں ﴿وَلا تُلْقُوا

بِاَیْدِیْکُمْ اِلَی التَّهُلُکَةِ ﴾ این آپ و ہلاکت، میں نہ ڈالو۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ شہادت انسان کے لئے ہیں کہ یہ شہادت انسان کے لئے ایک عظیم سعادت ہے۔

صاحب کتاب (مقتل) نے اپنی کتاب میں اسلم سے روایت کی ہے کہ امام صادق الطّیٰ اس آیت شریفہ کی اس طرح تغییر فرمائی ہے:

اسلم روایت کرتے ہیں کہ ہم جنگ نھاوند یا کسی دوسری جنگ میں شریک تھے ہم مسلمانوں نے اپنی صفوں کو درست کیا اور دشمن بھی ہمارے مقابلہ میں صف آ را ہوئے ،
کسی بھی جنگ میں الیی طویل وعریض صفیں نہیں دیکھی تھیں اسی دوران مسلمانوں کی صف سے ایک مسلمان نگل کر حملہ آ ور ہوا۔ تولوگوں نے کہا: ﴿لاَ إِللّٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

حالانکہ ایسانہیں ہے، بلکہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے چونکہ ہم رسول خدا ﷺ کی مدد میں مشغول ہوئے اور اپنے اہل وعیال اور مال سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اور اپنی ذات کی اصلاح کے لئے کوئی اقدام نہ کیا۔ یہاں تک کہ ہماری زندگی کے امور درہم برہم ہو گئے تو اس کے بعد ہم نے بیاراوہ کیا کہ ہم اپنی زندگی اور مال کی اصلاح کے لئے بیغیر صلاح تھے میں مدد سے دوری اختیار نہ کریں۔

المندامية بت نازل موئی ﴿ وَ لا تُسلُقُوا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ آيت كا مطلب بيه ہے كه اگر ہم رسول خدا كى مدو ہے گريز كريں اور گھر ميں جيھے رہيں۔ ( توبيہ ہلاكنت ہے )۔ سید این طاؤون کہتے ہیں۔ شاید کچھ کوتاہ نظر شہادت کی عظیم سعادت سے ناواقف لوگ ہیں بید خیال کریں کہ خداوند متعال ایسی صورت حال جس ہیں انسان اپنے آپ کوخطرے ہیں ڈالے پہند نہیں کرتا۔ کیا ایسے کوتاہ نظر افراد نے قرآن حکیم کی بیآیت نہیں پڑھی جس میں خداوند متعال حکم فرما رہا ہے ایک گروہ اپنے آپ کوقل کر کے اپنے ہاتھوں سے ہی بدختی اور ہلاکت کی طرف گئے ہیں۔ اور خداوند کریم کو اپنے اوپر غضبناک کیا، جس کا ہم نے خیال کیا ہے ہیآیت اس کی مخالفت کرتی ہے۔ ہم نے کہا کہ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لئے آمادہ کریں گے۔ اور یہ بیٹھے رہیں گے اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لئے آمادہ کریں گے۔ اور یہ و دشمن پر جملہ کرے۔ اور اپنے ساتھوں کو دشمن کے ساتھ جنگ پرآمادہ بھی کرے یا شہادت اور آخرت کا اجر پانے کے لئے جہاد فی متعدمہ میں کہا ہے کہ خدا کے اولیاء راہ حق میں سبیل اللہ کرے ، اور ہم نے کتاب کے مقدمہ میں کہا ہے کہ خدا کے اولیاء راہ حق میں سبیل اللہ کرے ، اور ہم نے کتاب کے مقدمہ میں کہا ہے کہ خدا کے اولیاء راہ حق میں سبیل اللہ کرے ، اور ہم نے کتاب کے مقدمہ میں کہا ہے کہ خدا کے اولیاء راہ حق میں سبیل اللہ کرے ، اور ہم نے کتاب کے مقدمہ میں کہا ہے کہ خدا کے اولیاء راہ حق میں میں نظار وں اور نیز وں کے زخموں سے نہیں ڈرتے۔ اور وہ مطالب کہ جنہیں ہم اس کتاب میں نظل کر رہے ہیں وہ اس موضوع کے حقائق پر پڑے پردوں کی نقاب کشائی کرتے ہیں۔

# مديشه سے امام حسين التيني كى روانگى

علاء محدثین امام حسین العلیلائی ولید بن عتبه اور مروان کے ساتھ ملاقات کی تفصیل کے بعد لکھتے ہیں کہ اس رات کی سے ساختیان والیے کی قصیل کے بعد لکھتے ہیں کہ اس رات کی سے سخوال اور ذیقعدہ مکہ میں رہے۔ طرف روانہ ہوئے۔ بقیہ ماہ شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعدہ مکہ میں رہے۔ عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن زبیر امام العلیلائی خدمت اقدیں میں مشرف ہوئے اور عرض کی کہ آپ مکہ میں ہی رہیں۔ امام العلیلائے نے فرمایا مجھے رسول اللہ معلیلاً میں میں میں میں۔

نے جوامر قرمایا ہے میں اسے انجام دوں گا۔ ابن عباس امام حسین النظیمات کے گھر سے باہر آئے اور راستہ میں کہہ رہے تھے کہ واحسیناہ! اس کے بعد عبداللہ بن عمر امام النظیمات کی خدمت میں آئے اور عرض کی آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ ان گراہ لوگوں کی اصلاح فرمائیں اور ان کے ساتھ جنگ نہ کریں۔

امام الطفائلائ فرمایا مرتم نہیں جانے کہ یہ دنیا کی پستی تھی کہ حضرت کی بن زکریا کے سرکو بنی اسرائیل کی ایک زناکارعورت کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا گیا کیا تم نہیں جانے کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع آفاب تک ستر (۷۰) پیغیبرول کوئل کرنے کے بعد اپنے معاملات میں اس طرح مشغول ہوجاتے تھے کہ گویا کوئی ظلم بی انجام نہ دیا ہو۔ لیکن خداوند متعال نے انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کی، بلکہ انہیں مہلت دی اور اس مہلت کے گزرنے کے بعد ان سے خت انتقام لیا۔

[اے عبداللہ! خداوند کریم کے غیظ وغضب سے ڈرو! اور میری نصرت کرنے میں کوتا ہی نہ کرو]۔

# الل كوفه كى امام حسين الطيئة كودعوت

الل کوفہ نے جب امام حسین القائلا کی مکہ میں تشریف آوری اور یزید کی بیعت سے انکار کی خبر سنی تو انہوں نے سلیمان بن صروخز اعی کے گھریر اجتماع کیا۔ اس اجتماع میں سلیمان بن صرواس طرح مخاطب ہوئے :

اے شیعواتم نے سنا کہ معاویہ ہلاک ہوگیا۔ اوراس کا بیٹایزیداس کا جانشین بنا اور نیزیہ بھی تم جانے ہوکہ سین بن علی اللی نے اس کی مخالفت کی ہے اور بنی امیہ کے ستم کاروں کی شرے بچنے کے لئے خانۂ خدا میں پناہ لے رکھی ہے۔ تم ان کے والد گرامی کے شیعہ ہو۔ اور آج امام حسین الطبیع تمہاری نفرت کے ضرورت مند ہیں۔ اگرتم ان کی مدد کرنے اور ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوتو اپنی آ مادگی کا اظہار کرو، اور امام کو خط کے ذریعہ اطلاع دو۔ اگرتم ڈرتے ہو کہ تمہارے اندرستی و غفلت پیدا ہوگی تو آئییں اپنے حال پر چھوڑ دو اور آئییں فریب نہ دو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا جس کا مضمون ہے ۔

بِسُعِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ بخدمت امام حسين بن على عليها السلام

سلیمان بن صردخزاعی، مسیّب بن نجبه، رفاعه بن شداد، حبیب بن مظاہر، عبداللّٰد بن وائل اور بعض دیگرمومنین اورشیعوں کی طرف ہے۔

سلام کے بعد ہم خداوند کریم کاشکرادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے والد گرامی کے دشمن کو ہلاک کیا۔ وہ ایک ایبا ظالم خونخوار شخص تھا جس نے امت مسلمہ کی حکومت پرظلم وستم کے ساتھ قبضہ کیا، مسلمانوں کے بیت المال کو غصب کیا اور ان کی رضامندی کے بغیر حاکم بن بیٹھا۔ نیک لوگوں کو تہد تیج کیا۔ اور فاسق و فاجر لوگوں کو چھوڑ دیا۔ خداوند کریم کے مال کو جابروں اور سرکشوں کے لئے وقف کر دیا۔ وہ خدا کی رحمت دیا۔ خداوند کریم کے مال کو جابروں اور سرکشوں کے لئے وقف کر دیا۔ وہ خدا کی رحمت سے دور ہوا، جس طرح قوم شمود دور ہوئی۔ اور ہمارااس وقت آپ کے سوا اور کوئی امام و پیشوانہیں ہے۔ اور یہ بہت مناسب ہے کہ آپ قدم رنجہ فرما ہوں اور ہمارے شہر میں تشریف لے آپ کس۔

امید ہے کہ خداوند کریم آپ کے وسیلہ سے ہمیں راہ سعادت کی راہنمائی فرمائے گا۔اس وفت کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر قصر دار الا مارہ میں ہے۔لیکن ہم نماز جعہ اور نماز پنجگانہ میں حاضر نہیں ہوتے۔اور نماز عید کے لئے بھی اقتداء نہیں کرتے۔اگر ہم



اس بات سے باخبر ہو جائیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں تو اسے ہم کوفہ سے نکال کرشام کی طرف روانہ کردیں گے۔

ا \_ پغیر ک فرزند! آپ پراور آپ کے والد بزرگوار پر بماراسلام -﴿ وَ السَّلامُ عَلَيْکَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ﴾

خط لکھنے کے بعد اسے بھیج دیا۔ پھر دو دن کے بعد امام حسین القلیلا کی طرف ڈیڑھ سوکے قریب خطوط روانہ کئے کہ جن میں ایک، دویا تین یا چارافراد کے دستخط تھے۔ تمام خطوط میں امام حسین القلیلا کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی گئی۔ لیکن امام حسین القلیلا نے باوجودان تمام خطوط کے پہنچنے کے کسی ایک کا بھی جواب تحریر نہ فرمایا۔ حسین القلیلا نے باوجودان تمام خطوط کے پہنچنے کے کسی ایک کا بھی جواب تحریر نہ فرمایا۔ یہاں تک کہ ایک دن چے سو خط بہنچے اور اس کے علاوہ اور بھی خطوط متواتر پہنچتے رہے، یہاں تک کہ ان کی تعداد بارہ ہزارتک پہنچ گئی۔

اس کے بعد اہل کوفہ کی طرف سے آخری خط ہانی بن عروہ ، سعید بن عبد اللہ حنفی کے توسط سے امام حسین العلیلا کی خدمت میں پہنچا۔ جس کامضمون بیتھا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

بخدمت حسین بن علی ،ان کے والدامیر المونین کے شیعوں کی طرف سے
بعد از سلام! عرض ہے کہ ہم لوگ آ پ کے منتظر ہیں ، آ پ کے سواکس اور کو
نہیں چا ہے۔ یابن رسول اللہ ا جلد سے جلد ہماری طرف تشریف لا کیں ۔ کیونکہ باغ
سرسبز وشاداب ہو چکے ہیں۔ پھل یک چکے ہیں۔ اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔ اور
سبز پتوں نے ورختوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آ پ ہمارے پائ تشریف لے
آ کیں تو آ پ آ پ لئے ایک تیار اور آ مادہ فوج پا کیں گے۔ ﴿وَالْسَلَامُ عَلَیْکُ وَحِمَةُ اللّٰهُ وَبِرَ کَاتِهُ وَ عَلَی اَبِیکُ مِن قَبِلُک ﴾۔

اس دوران جن دوافراد نے بیہ خط امام الطیفی خدمت میں پہنچایا تھا ان سے امام سے پوچھا: کہ بیہ خط کن لوگوں نے لکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یابن رسول اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ میں سے شبث بن ربعی ، حجار بن ا بجر ، یزید بن ہارث ، یزید بن او یم ، عروه بن قیس ، عمر و بن حجارج ان عطار دہیں۔

# مسلم بن عقبات كى كوفدروا نكى

حضرت مسلم الطّنِيلاً كى روائلى كے وقت امام حسين الطّنِيلاً اپنی جگه ہے المقے۔
رکن و مقام كے درميان دوركعت نماز اداكى اور خداوند ہے اس موضوع كے بارے ميں خيركى درخواست كى۔اس كے بعد مسلم بن عقبل كوطلب فرمايا،اور انہيں تمام كام كى نوعيت سے آگاہ فرمايا اور لوگوں كے خطوط كا جواب لكھ كرمسلم كے توسط ہے روانہ فرمايا، اور اس خط ميں ان كى درخواست كو قبول كرنے كا وعدہ كيا اور اس ميں لكھا تھا:

میں اپنے چپازاد بھائی مسلم بن عقیل کوتہاری طرف بھیج رہا ہوں تا کہ تمہارے مقصد وہدف کو جان کر مجھے آگاہ کریں۔

مسلم خط کے کرکوفہ آئے۔ اہل کوفہ امام حسین الطبی کے خط اور سلم کے آئے سے بہت خوش ہوئے اور انہیں مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر پر مہمان کھہرایا۔ شیعہ جوق در جوق مسلم کی زیارت کے لئے آئے تھے۔ اور جوگروہ بھی ان کے پاس آتا وہ انہیں امام حسین الطبی کا خط پڑھ کر سناتے تھے اور خوشی سے ان کی آئھوں سے اشک جاری ہوتے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اٹھارہ ہزار افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اٹھارہ ہزار افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اٹھارہ ہزار افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اٹھارہ ہزار افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔



#### ابن زياد كاوالي كوفه بننا

عبداللہ بن مسلم باهلی ، عمارہ بن ولیداور عمر بن سعد نے یزید کو خط لکھا اور اسے مسلم کے کوفہ آنے کی خبر دی اور تقاضا کیا کہ نعمان بن بثیر گو کوفہ کی گورنری سے معزول کرکے کسی اور شخص کو جا کم بنایا جائے۔

یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو جوکہ اس وقت حاکم بھرہ تھا خط لکھا اور بھرہ کی حکومت کے علاوہ کو فیہ کی حکومت بھی اس کے سپر دکی۔اور مسلم اور حسین الطبیلا کے حالات کے متعلق خط میں لکھا اور تاکید کے ساتھ یہ تھم دیا کہ مسلم کو گرفتار کرتے قتل کر دیا جائے۔ ابن زیاد خط پڑھنے کے بعد فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہوگیا۔

امام حسین النظامی نے بھرہ کے بزرگان من جملہ بزید بن مسعود مسئلی اور منذر بن جارود عبدی کو خط لکھا تھا۔ اور اس خط میں انہیں اپنی امداد اور اپئے احکامات کی بجا آوری کے لئے لکھ بھیجا تھا۔ بزید بن مسعود نے قبیلہ بن تمیم ، قبیلہ بن خطلہ اور بن سعد کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا: اے بنی تمیم! تمہاری نظر میں میرا مقام اور میرا حسب و نسب کیسا ہے؟

انہوں نے جواب دیا خدا کی شم تم بہت بلندونیک مقام رکھتے ہواور قبیلہ کے قیام کا وجود تمہارے ہی دم سے ہے اور اس کا افتخار تمہارے ہی ساتھ مخصوص ہے۔ تم ہم تمام لوگوں سے شریف تر اور زیادہ مقدم ہو۔ اس پر اس نے کہا: میں نے تم کوایک مقصد کے لئے یہاں بلایا ہے تا کہتم سے مشورہ کروں اور مددلوں۔

انہوں نے کہا خدا کی شم آپ کومشورہ دینے میں تنجوی سے کام نہیں لیس گے۔ اوراپنی آ راء کو پیش کریں گے۔ابتم اپنے مقصد کو بیان کرو کہ ہم سنیں۔ اس نے کہا: اے بی تمیم جان لو کہ معاویہ مرگیا اور خدا کی قتم اس کی موت بہت و بے قیمت ہے کہ جس کا کوئی افسوس نہیں اور جان لو! کہ اس کی موت سے ظلم وستم کا خاتمہ ہوگیا، معاویہ نے لوگوں سے بیعت لی تا کہ اپنے بیٹے بزید کو حکمرانی سپر دکرے اور اس کو محکم واستوار بنائے لیکن بعید ہے کہ اس طرح ہو۔ خدا کی قتم اس نے بڑی جدوجہد کی ایکن یہ کوشش نا کام رہی۔ اس نے اپنے مکار دوستوں سے مشورہ کیالیکن ذلیل وخوار ہوا۔

ال وقت اس کا بیٹا شرانی و بدکردار یزیداس کی جگہ پر بیٹھا ہے اور مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور بغیران کی رضامندی کے اپنے آپ کوان کا امیر جانتا ہے۔ جبکہ اس کا حکم و بردباری بہت کم اور اس میں دانشمندی نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ راوحت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ وہ کس طرح امت کی باگ دوڑ سنجال سکتا ہے؟

﴿ فَاللَّهِ مِاللَّهِ قَسَمًا مَبُرُورًا لَجَهَادُهُ عَلَى الدِّيُنِ اَفُضَلُ مِنُ جِهَادِهُ عَلَى الدِّيُنِ اَفُضَلُ مِنُ جِهَادِ الْمُشُرِكِيُنَ ﴾

میں اللہ کی قتم اٹھا تا ہوں کہ جس طرح قتم اٹھانے کا حق ہے کہ دین کی حفاظت کے لئے بزید ہے جنگ کرنا مشرکیین سے جنگ کرنے سے بہتر ہے۔ لیکن حسین بن علی النظامی وہ شخصیت ہیں کہ جوتمہارے پیغیبر کے نواسے، شریف، بلندنسب اور خیرخواہ ہیں، ان کی فضیلت قابل تعریف اور وہ علم کے بحر بے کراں ہیں۔ وہ خلافت کے حقدار ہیں، کیونکہ ان کی فضیلت قابل تعریف اور وہ علم سے بحر بے کراں ہیں۔ وہ خلافت کے حقدار ہیں، کیونکہ ان کا ماضی اسلام میں سب سے زیادہ ورخشاں ہے، اور رسول خدا ہے ان کی اضی مہربان میں سب برعیاں ہے۔ ان کے اخلاقی حسن کا میا مم ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ مہربان اور بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔

وہ ایک بہترین رہنما اور امام ہیں کہ جن کے وسلے سے خدانے تم پراپئی جمت کوتمام کیا اور راہِ سعادت کی طرف تمہاری ہدایت کی ہے، لہذاتم اپنی نگاہوں کونور حق سے نہ پھیرنا۔

صحر بن قیس نے جنگ جمل میں تمہارے دامن کوننگ و عار کے داغ سے داغدار کر دیا، لیکن آج تم پینج براسلام ﷺ کے فرزند کی نفرت کر کے اس ننگ و عار کے داغ کو دھو سکتے ہو۔ خدا کی تئم جولوگ ان کی نصرت میں کوتا ہی کریں گے خداوند کریم اس کی اولا د کو ذلیل اور اس کے خاندان کو کم کرے گا۔ جان لوا کہ جیس نے جنگی لباس زیب تن کرلیا اور زرہ کو باندھ لیا ہے۔ جان لوا کہ جوتل نہ ہوا اسے موت تو ضرور آنا ہی ہے۔ اس سے انسان کونجات نہیں مل سکتی۔

خداتہاری مغفرت کرے اور میری ان باتوں کا مثبت جواب دو۔ بنی خظلہ نے کہا: اے ابو خالد!

ہم تنہاری کمان کے تیر کی مانند ہیں تم جس نشان پر چینگوگے نشانہ خطانہیں ہوگا۔ ہم تنہارے کاروان کے ایسے شہوار اور سپاہی ہیں کہ جس جنگ میں بھی جھیجوگے، فتح ونصرت کا سہرا تمہارے سر ہوگا۔ خدا کی قشم تم جیسے بھی خطرناک راستہ چلوگے، ہم تمہارے ساتھ چلوگ کہ جس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے ہم بھی اس کا سامنا کریں گے۔ خدا کی قشم ا ہم تلواروں کے ساتھ تمہاری مدد اور اپنے جسموں کے ساتھ تمہاری حفاظت کریں گے جو بھی تم چا ہتے ہو وہ اقد ام کرو۔

اس کے بعد بنی سعد کے لوگوں نے جواب دیا اور کہا اے ابو خالد! آپ کی رائے کی خالفت ہمارے نزدیک سب سے زیادہ نا پیند ہے، لیکن صخر بن قیس نے ہمیں علم دیا ہے کہ ہم جنگ نہ کریں اور ہم نے اسے مناسب جانتے ہوئے جنگ نہیں کی اور

عزت سے رہ رہے ہیں۔اب صورت حال ہیہ ہے کہ ہمیں مشورہ کی مہلت دوتا کہ ہم آپ کواپنے فیصلے سے آگاہ کرسکیں۔اس کے بعد بنی تمیم کہنے لگے اے ابوخالد!

ہم نے تہارے اور تہارے (قبیلہ) کے ساتھ عہد کر رکھا ہے کہ جس پرتم حملہ آ ور ہوگے ہم اس پرحملہ کریں گے اور سفر میں تہارے ساتھ چلیں گے ۔ تہہارا حکم سرآ تکھوں پر ہے۔ تم پکارو! ہم لبیک کہیں گے اور حکم دوتا کہ اس کی اطاعت کریں۔ بربید بن مسعود نے بنی سعد کو مخاطب کر کے کہا اے قبیلہ بنی سعد خدا کی قشم ااگر تم حسین التی ہی مدونہ کروگے تو خداوند کریم تمہارے در میان فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کو بھی بھی ختم نہیں کرے گا اور تم ہمیشہ آپس میں دست بگریبال رہوگے۔ اس کے بعد امام حسین التی کو بول خط لکھا۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اما بعد! آپ کے خط کی زیارت ہوئی کہ جس میں آپ نے مجھے اپنی نفرت کے لئے پکارا ہے۔ تاکہ میں آپ کی نفرت کے لئے پکارا ہے۔ تاکہ میں آپ کی اطاعت سے بہرہ مند ہوں اور آپ کی نفرت کے وسیلہ سے مجھے نجات نصیب ہو۔ یہ نینی امر ہے کہ آپ ہی لوگوں پر خدا کی ججت ہیں اور اہل جہاں میں اس کی امانت ہیں

آب شجرہ طیبہ احمدی وہ شی ہے ہمر ہیں، جس کی اصل حضرت ختمی مرتبت وہ ہیں اور آپ اس کی شاخ ہیں۔ آپ ہماری طرف تشریف لے آئیں، آپ کا آنا ہمارے لئے نیک شکون ہوگا۔ کیونکہ ہم نے بی تمیم کو آپ کی نفرت کے لئے اس طرح سے تیار اور آمادہ کر لیا ہے اور ان کا اشتیاق آپ کی نفرت کے لئے اس قدر براھ چکا ہے کہ جیے شدید پیاسے اور ن کی افر کے لئے آیک دوسرے پر سبقت لیتے ہیں۔

امام حسین النبی خط پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور برزید بن مسعود کے ق میں امام حسین النبی خط پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور برزید بن مسعود کے ق میں

دعائے خیر فرمائی کہ خداوند کریم تم کو قیامت کی وحشت و ہولنا کی سے اپنی امان میں رکھے اور تمہیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اور جس دن پیاس غلبہ کرے گی آپ کو سیراب فرمائے۔

یزید بن مسعود جو کہ خط لکھنے والا تھا۔ امام حسین الطبی کی نصرت کے لئے آ مادہ ہوکر روانہ ہوا۔لیکن بھرہ سے روانگی کے بعد اس نے امام حسین الطبی کی شہادت کی خبر سن۔ بیالمناک خبرس کراس نے بہت گریپروزاری کی اور بہت زیادہ ممکین ہوا۔

یزید بن مسعود کی امام حسین القید کے خط کے مقابل اس طرح کی حالت ظاہر تھی، کیکن منذر بن جارود کہ جس کی بیٹی (بحریہ) ابن زیاد کی بیوی تھی۔ جب اس نے امام حسین القید کا خط دیکھا تو اس خوف سے کہ بیا بن زیاد کی چال نہ ہواس نے خط اور نامہ رساں کو ابن زیاد کے سپر دکر دیا۔ ابن زیاد نے فوراً اس قاصد کوسولی پر چڑھا دیا اور منبر پر خطاب کیا۔ اہل بھرہ کو اپنی مخالفت اور بغاوت کرنے سے خبر دار کیا۔ اس نے وہ رات بھرہ میں ہی گزاری۔

علی اصبح اپنے بھائی عثان بن زیاد کو اپنا نائب بنا کر کوفہ روانہ ہوگیا۔ جیسے ہی کوفہ کے نزدیک پہنچا تو وہاں رُکا، یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔ رات کے پہلے حصہ میں وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ چونکہ رات اندھیری تھی، لہذا اہل کوفہ نے خیال کیا کہ امام حسین القلیلا ہیں۔ بنابرایں وہ امام کی آمد پرایک دوسرے کومبارک بادوے رہے تھے۔ جیسے ہی اس کے نزدیک گئے اور اس کے شاخت کی تو معلوم ہوا کہ ابن زیاد ہے تو اس کے بیاس سے متفرق ہوگئے۔ اور وہ بھی دارالا مارہ میں داخل ہوگیا اور یوں ہی رات تمام ہوئی۔

علی اصبح ابن زیاد دارالا مارہ ہے باہر آیا اورمنبر پر جا کرخطبہ دیا۔لوگوں کو بزید

#### ﴿ مِعْدُ لِ لَهُوفُ ﴾ چَهُ اللهُ وَلَا ﴾ چَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الله

کی مخالفت سے ڈرایا اور اس کی اطاعت کرنے پر انعام کا وعدہ کیا۔

### مسلم، ہانی کا پناہ میں

مسلم بن عقیل نے جب بی خبر تی تو خوف زدہ ہوئے کہ کہیں ابن زیاد کو آپ

کوف میں موجود ہونے کی خبر نہ ہو جائے اور وہ آپ کے لئے باعث زحمت نہ ہو۔ اس

وجہ سے آپ نے مخار کے گھر کو چھوڑ دیا اور ہانی بن عروہ کے گھریناہ لی۔ اس کے بعد شیعہ

ہانی کے گھر پر کھڑ ت سے آنے جانے گے۔ ابن زیاد نے اپنے جاسوں لگار کھے تھے کہ

وہ مسلم کی جائے پناہ کا پیتہ لگا کیں۔ جیسے ہی اسے علم ہوا کہ مسلم ہائی کے گھر میں پناہ لیے

ہوئے ہو آس نے محمد بن اشعث ، اسماء بن خارجہ اور عمر وابن تجاج کو طلب کیا اور کہا ، ہانی

میرے ویدار کے لئے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے جواب دیا : ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ

میرے ویدار کے لئے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے جواب دیا : ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ

میرے ویدار کے لئے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے جواب دیا : ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ

میرا میں بیٹھتے ہیں۔ اگر مجھے بیعلم ہو جائے کہ وہ بھارے حق کو ضائع نہ کرے اور ہماری

طاقات کے لئے آگے۔

وہ تین افرادرات کے وقت ہائی کے گھر گئے۔ انہوں نے اس سے کہا آپ
امیر کی ملاقات کے لئے نہیں آئے ؟ بہرصورت اس نے آپ کی احوال پری کی ہے اور کہا
ہے کہ اگر مجھے ان کے مریض ہونے کاعلم ہو جائے تو میں اس کی عیادت کے لئے جاول۔ ہائی نے کہا بیاری ہی میرے نہ آنے کی وجتھی۔ انہوں نے کہا بین زیاد کو بی خبر ملی ہے کہ آپ اپنی میرا پر بیٹھے ہیں اور اس کی ملاقات کے لئے نہیں آئے۔ وہ ملی ہے کہ آپ اپنے مہمان سرا پر بیٹھے ہیں اور اس کی ملاقات کے لئے نہیں آئے۔ وہ ماراض ہور ہائے۔ آپ جیسی مقدس شخصیت جوالیے قبیلے کے سردار بین اس کااس طرح

لا پرواہی کا برتا وکر اس کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ سوار ہوکر اس کی ملاقات کو چلیں۔ ہائی نے اپنالباس بدلا اور نچر پر سوار ہوکر ان کے ہمراہ ہو لئے۔ جیسے ہی وہ دار الا مارہ کے نزدیک پنچ تو ایسا محسوں کیا کہ جیسے کوئی مصیبت نازل ہونے وائی ہو۔ اس خوف کی بنا پر انہوں نے حسان بن خارجہ سے پوچھا اے بھتے ! خدا کی شم میں اس مرد (ابن زیاد) سے خاکف ہوں۔ تہمارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا اے پچا جان! خدا کی فتم مجھے آپ کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ یہ فکر اپنے ذہن سے نکال دیں۔ لیکن حسان کو یہ منم نہیں تھا کہ ابن زیاد نے ہائی کو کس لئے طلب کیا ہے۔ ہائی اپنے ہمرائیوں کے ساتھ ابن زیاد کے پاس پہنچ۔ جب عبیداللہ کی نگاہ ہائی پر پڑی تو اس نے کہا وہ شخص جو تہمارے پاس آگیا ہے، پھر اس کہا وہ شخص جو تہمارے ساتھ خیانت کر رہا ہے وہ خود تہمارے پاس آگیا ہے، پھر اس کے شرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمر و بن معدی کرب زبیدی کا بہ شعر سڑھا

اُرِیدُ حَدِاتَهُ وَیُرِیدُ قَتَلِی غَدِیدُكَ مِنْ خَلِیْلِكَ عَنْ مُرَاد ابن زیاد کا ہاٹی کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد اور شعر پڑھنے کی غرض بیھی کہ میں تو ہاٹی کی زندگی جا ہتا ہوں ، لیکن وہ اپنے گھر میں میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ ہائی نے کہا: اے امیر آپ کی اس بات کا کیا مقصد ہے؟

کہا اے ہائی خاموش رہوا یہ کیسے اقد امات ہیں کہ جوتم اپنے گھر میں بیٹھ کر امیر اللمونین اور مسلمانوں کے خلاف انجام دے رہے ہو؟ مسلم بن عقبل کو اپنے گھر میں بیٹھار کھا ہے اور اپنے گھر کے اردگر داس کے لئے اسلحہ اور جنگی سیاہی جمع کرر کھے ہیں ، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں اس سے اخبر ہوں!

مِ إِنَّ مِنْ جَوابِ دِيانِ مِيلَ نِے ايسا كوئى كام نييں كيا۔ ابن زياد نے كہا تم نے ايسا

کیا ہے! دوبارہ ہائی نے کہا میں نے بیکام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا میرے غلام معقل کومیرے پاس بلاؤ۔ معقل ابن زیاد کا جاسوس تھا جو کہ مسلم اوران کے ساتھیوں کے متعلق خبریں دیتا اور ان کے رازوں کو حاصل کرتا تھا۔ معقل آیا اور ابن زیاد کے قریب کھڑا ہوگیا۔ ہائی کی نظر جب اس پریڑی تو وہ مجھ گئے کہ یہ جاسوس تھا۔

ہانی نے کہا اے امیر! خدا کی تہم میں نے مسلم کو اپنے گھر پر دعوت نہیں دی۔ وہ خود پناہ لینے کے لئے آئے تو میں نے بھی ان کور دنہ کیا اور انہیں پناہ دی۔ اس وجہ سے میرا فریضہ ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں اور ان کو اپنا مہمان رکھوں اور اب جب کہ تم اس سے آگاہ ہوگئے ہوتو مجھے اجازت دو تا کہ میں ان سے کہوں کہ دہ میرا گھر چھوڑ دیں اور جہاں چاہیں چلے جا کیں۔ تا کہ میں اپنی ضیافت کے وظیفہ سے بری الذمہ ہوجاؤں۔ ابن زیاد نے کہا خدا کی تم جب تک تم مسلم کو ہمارے سامنے حاضر نہیں کرتے ہرگز یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہائی نے جواب دیا: میں ہرگز ان کو تہمارے حوالے نہیں کروں گا۔ کیا اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کروں تا کہتم اسے تل کردو؟

ابن زیاد نے کہا خدا کی قتم تم کو اسے ضرور میرے حوالے کرنا پڑے گا۔ ہانگ نے جواب دیا خدا کی قتم بیٹییں ہوسکتا۔

جب ان کے مابین گفتگوطویل ہوگئ تو مسلم بن عمروبا بلی نے کہا اے امیر مجھے اجازت دو تا کہ میں ہائی سے تنہائی میں بات کروں۔ وہ کھڑا ہوا اور دار الا مارہ میں ایک طرف لے گیا۔ ابن زیاد ان سے اتنا قریب تھا کہ ان کو دیکھ رہا تھا اور ان کے مابین ہونے والی گفتگوکون رہا تھا۔ مسلم نے کہا اے ہائی میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ابنی جان کوخطرے میں نہ ڈالو اور اپنے قبیلہ کومصیبت میں مبتلا نہ کرو! خدا کی قتم میں تم کوموت سے نجات دلاوں گا۔ مسلم بن تھیل ان لوگوں کے بچازاد بھائی ہیں بیان کوئل نہیں کریں سے نجات دلاوں گا۔ مسلم بن تھیل ان لوگوں کے بچازاد بھائی ہیں بیان کوئل نہیں کریں

گے اور ان کو کسی متم کا نقصان بھی نہیں پہنچا ئیں گے۔ان کولے آ واوریہ کام ذلت ورسوائی کا باعث نہیں ہوگا۔ چونکہ آپ اس کو امیر کے حوالے کر رہے ہیں تو امیر کے حوالے کرنا کوئی عیب نہیں۔

ہافی نے کہا خدا کی قتم یہ کام میرے لئے باعث رسوائی ہے۔ وہ مخص کہ جو میری بناہ میں ہے اور میرامہمان ہے اور پیغیبر اسلام کی کے فرزند کا نمائندہ ہے۔ میں اسے دشمن کے سپر دکیے کر دوں؟ خدا کی قتم اگر کوئی بھی میری مدد نہ کرے اور میں تنہا رہ جاؤں تب بھی میں ان کوابن زیاد کے حوالے نہ کروں گا، چاہے جھے ان سے پہلے قتل کر دیا جائے۔

مسلم بن عمرہ نے قسمیں دینا شروع کی لیکن ہانی کہتے رہے کہ خدا کی قسم میں ان کوابن زیاد کے سپر دنہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے نیہ بات سی تو کہا: اسے میرے قریب لے آؤ۔ ہان کواس کے نزدیک لایا گیا تو اس نے کہا: خدا کی قسم شہیں مسلم بن عقیل کو حاضر کرنا پڑے گاورنہ تمہارا سرتن سے جدا کردوں گا۔

ہائی نے کہا اگرتم ایسا کرو گے تو یاد رکھوتم اپنے گھر کے اردگرد تلواریں دیکھوگے۔ ابن زیاد نے حقارت کے ساتھ کہا تمہاری یہ جرائت کہ ہمیں تلواروں سے ڈراتے ہو۔ ہائی یہ خیال کررہے تھے کہ آپ کے قبیلے والے آپ کی آ وازس رہے ہیں۔ عبیداللہ نے کہا اسے میر نے زدیک لاؤ۔ اس کے نزدیک لے گئے تو اس نے چھڑی سے ہائی کے مند، ناک اور بیشانی پر مارنا شروع کیا اور اس قدرناک پر مارا کہ ٹوٹ گئی اور خون آپ کے بہرے اور بیشانی کا گوشت آپ کی داڑھی پر آ ویزاں ہونے لگا، یہاں تک کے چھڑی بھی ٹوٹ گئی۔ داڑھی پر آ ویزاں ہونے لگا، یہاں تک کے چھڑی بھی ٹوٹ گئی۔

ایک سپاہی نے ان کومضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس پر آبن زیاد بلند آ واز میں پیارا: اسے گرفتار کرو۔ وہ ہانی کو گھیٹتے ہوئے دار الا مارہ کے ایک کمرہ میں لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ابن زیاد کے تھم سے آپ پر پھے سپاہی مقرد کردیئے گئے۔

ای وقت اساء بن خارجہ یا (ایک قول کے مطابق) حمان بن اساء اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا: اے امیرتم نے ہم کو تھم دیا کہ ہانی کو تہمارے پاس لے آؤاور جب ہم ان کو تہمارے پاس لے آؤاور جب ہم ان کو تہمارے پاس لا ہے تو تم نے ان کا منہ توڑ دیا ، ان کی ڈاڑھی کو خون سے رنگین کر دیا اور یہ گمان کرتے ہو کہ اس کو تل کر دوگے؟ یہ بن کر ابن زیاد نے خضبناک ہو کر کہا کہ تم بھی ہمان کرتے ہو کہ اس کو قل کر دوگے؟ یہ بن کر ابن زیاد نے خضبناک ہو کہ اس کو با ندھ کر دارالا مارہ کے ایک گوشہ میں قد کر دیا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دارالا مارہ کے ایک گوشہ میں واغل ہونے سے بہلے کی تھی۔ چیسے ہی عمرو بن جاج کہ جس کی بیٹی اس نے دارالا مارہ میں واغل ہونے سے بہلے کی تھی۔ چیسے ہی عمرو بن جاج کہ جس کی بیٹی کو روہ اپنے تمام قبیلہ والوں کر رویحہ ) ہائی کی بیوی تھی۔ اسے ہائی کے قبل ہونے کی خبر بیٹی تو وہ اپنے تمام قبیلہ والوں کے ساتھ آ کے اور دار الا مارہ کا محاصرہ کر لیا اور آ واز دی کہ میں عمرو بن جاج ہوں اور میں ساتھ قبیلہ ندرج کے بررگان ہیں۔ ہم نے نہ قو بادشاہ کی اطاعت سے روگر دائی کی ہے اور دار بانی کی جماعت سے جدا ہوئے ہیں، ہم نے ساتھ آ کے قبل کرویا ہے؟ ہادر نہ سلمانوں کی جماعت سے جدا ہوئے ہیں، ہم نے ساتھ آ کے قبل کرویا ہے؟ کے تاروں ان خوال کو کہ میں جم نے نہ قو بادشاہ کی اطاعت سے روگر دائی کی کے موراز بانی موراز بانی میں کو تا ہی جماعت سے میں ہم نے ساتھ قبیلہ نور کو تھی کر کہا تو تا ہوئے ہیں، ہم نے ساتھ قبیلہ نور کو تا کی کر کہا کہ تا ہوئے ہیں، ہم نے ساتھ قبیل کر کو تا ہوئے گوئی کرویا ہے؟

ابن زیادان کے اس طرح اکٹھا ہونے اوران کی گفتگو ہے آگاہ ہوا تو اس نے قاضی شرح کو تھم دیا کہ جا و ہانی کو دیکھواور اس کے قبیلے والوں کو ہانی کے زندہ ہونے کی اطلاع دو۔ شرح گیا اور اس نے کہا کہ ہانی کوتل نہیں کیا گیا۔ بیان کر قبیلہ مذرج والے اس کی خبر پرراضی ہوکروایس فیلے گئے۔

مسلم بن عقبلًا كا قيام

جب ہائی کے تا ہونے کی خبر مسلم بن عقبل کو پیچی تو مسلم بن عقبل اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جوان کی بیعت کر بچے تھے ابن زیاد سے جنگ کے لئے گھر سے باہر نکل آئے۔ ابن زیاد نے دارالا مارہ میں پناہ کی اور اس کے درداز سے بند کر دیے۔ اس کے بعد ابن زیاد کے ساتھیوں اور مسلم بن عقبل کے ساتھیوں کے درمیان جنگ شروع ہوگئی اور وہ افراد جو ابن زیاد کے ساتھیوں کو شام سے آنے وال افوجوں کی جھت پر گئے اور انہوں نے مسلم بن عقبل کے ساتھیوں کو شام سے آنے والی فوجوں کی دھمکی دی۔ اس طرح جنگ لڑتے ہوئے رات ہوگئی۔ مسلم بن عقبل کے ساتھی رفتہ رفتہ منتشر ہونے لگے۔ اور اور ایک دوسر سے سے کہنے لگے کہ ہم کیوں خواہ نود کو فتنہ کی آگ میں ڈالیس بہتر یہی میں اور مسلم اور ابن زیاد کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ مسلم کے ساتھوں کے درمیان اصلاح کر دے۔ یہ کہہ کرتمام لوگ چلے گئے۔ دس افراد مسلم کے ساتھوں ہے۔

اس دوران مسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آئے تو وہ دی آ دی بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب مسلم نے ایسی صورت حال دیکھی تو مسجد سے نہا غریب الوطنی کی حالت میں باہر آئے اور کوفہ کی گلیوں میں چلنے لئے، چلتے چلتے طوعہ نامی عورت کے گھر کے دروازہ کے سامنے پہنچے اور اس سے پانی طلب کیا۔ وہ عورت پانی لائی مسلم نے پانی بانی طلب کیا۔ وہ عورت پانی لائی مسلم نے پانی سامنے کہنچے اور اس سے بانی طلب کیا۔ وہ عورت پانی لائی مسلم نے پانی طلب کی۔ اس عورت نے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ لیکن اس کے بعثے نے اس تصبہ کی خبر این زیاد تک پہنچا دی۔

عبیداللہ ابن زیاد نے محمد بن اضعف کوطلب کیا اور ایسے ایک نشکر کے ساتھ مسلم کوگر فیار کرنے کے لئے بھیجا۔ جب وہ لوگ اس عورت کے گھر کے قریب پہنچے اور مسلم نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آ وازسی تو زرہ پہنی اور اپنے گھوڑے پرسوار ہوکران سے مقابلہ شروع کر دیا اور ان کی کثیر تعداد کو ہلاک کیا۔ محمد بن اشعث نے بلند آ واز سے کہا: اے مسلم! تم ہماری امان میں ہو۔

مسلم نے کہا دغاباز، فاسق و فاجرلوگوں کی امان کوئی امان نہیں ہوتی۔اس کے بعد پھر جنگ لڑنے میں مشغول ہو گئے اور رجز کے عنوان سے شاعر حمران بن مالک شعمی کے اشعار پڑھے۔

ترجمہ ۔ خداکی شم میں مارانہیں جاؤں گاگر آزادی کی حالت میں۔
اگر چہ مجھے موت کا جام تنی وختی کے ساتھ ہی چینا پڑے ۔ میں اس بات کو بیندنہیں کرتا کہ مجھے دھوکے سے گرفتار کیا جائے ۔ اس طرح میں سیبھی پیندنہیں کرتا کہ میں شھنڈے اور میشھے پانی کوکڑو ہے پانی کے ساتھ مخلوط کروں ، ہر شخص کوایک ندایک دن مشکل کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن میں تم پر اپنی تلوار سے جملہ کروں گا۔ اور مجھے تم سے کسی قشم کے ضرر و نقصان کی پروانہیں ۔

ابن زیاد کے لشکر نے بلند آواز سے بکار کر کہا اے مسلم! محمہ بن اشعث آپ
سے جھوٹ نہیں کہدر ہا اور فریب نہیں دے رہا ہے۔ مسلم نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنا
حملہ جاری رکھا۔ یہال تک کہ تلواروں اور نیزوں کے زخموں کی کثرت سے جسم نڈھال
ہوگیا۔ اس موقع پرایک کمینہ نے نیزہ کے ساتھ پشت سے حملہ کیا جس سے آپ گھوڑ ہے
کی زین سے زمین پرگر پڑے ،اس وقت آپ کوگرفتار کر لیا گیا۔

اشقیاء جب آپ کوابن زیاد کے پاس لے گئے تومسلم نے اُسے سلام نہ کیا۔
ایک سپاہی نے کہا امیر کوسلام کروامسلم نے کہا لعنت ہوتم پر، میرایدامیر نہیں ہے۔
ایک ابن زیاد نے کہا کوئی حرج نہیں۔ تم سلام کرویا نہ کروہ قل ہوتا ہی ہے۔ مسلم

نے کہا: اگر تو بھے قبل کرے گا تو بیرکوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ تم سے زیادہ ناپاک افراد نے بھے سے زیادہ بہتر افراد کوئل کیا ہے اور اس سے بست بات بہ ہے کہ تم لوگوں کو بے غیرتی سے قبل کرتے ہو۔ اس طرح سے تم اپنی سے قبل کرتے ہو۔ اور در دناک طریقہ سے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو۔ اس طرح سے تم اپنی بے غیرتی کو ظاہر کرتے ہو۔ جب تم وشمن پر غلبہ پاتے ہوتو اس کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہو۔ تم ظلم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مکر وفریب میں کوئی تمہارا ثانی نہیں۔

ابن زیاد نے کہا اے نافر مان فتنہ گرا تو نے اپنے امام سے بغاوت کی ہے، اورمسلمانوں کے اتحاد واتفاق کو یارہ یارہ کیا ہے۔

مسلم نے کہا اے ابن زیادتو جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو معاویہ اور اس کے بیٹے بیزید نیاد بن عبید معاویہ اور اس کے بیٹے بیزید نے تباہ و برباد کیا ہے اور فتنہ کوتو اور تیر ہے باپ زیاد بن عبید نے ایجاد کیا ہے (عبید قبیلہ بنی علاج کا غلام تھا اور ان کا تعلق ثقیف سے تھا)۔ مجھے امید ہے کہ خداوند مجھے شہادت نصیب فرمائے گا اور یہ شہادت مجھے بدترین افراد کے ہاتھوں سے ملے گی۔ ابن زیاد نے کہا:

اے مسلم! تونے اقتدار کی ہوں میں بیا قدام کیا، کین خدانہیں جاہتا تھا کہ حمہیں بیمقام حاصل ہو، بلکہ وہ مقام اس کے اہل کے حوالہ کر دیا۔

مسلم نے کہا: اے مرجانہ کے بیٹے! تمہاری نظر میں اس مقام کا حقدار کون ہے؟ اس نے کہا پر بیز بن معاویہ۔مسلم نے کہا: الحمد للہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ خداوند عالم ہمارے اور تمہارے درمیان حاکم ہو۔ ابن زیاد نے کہا: کیا تم بھی اس بات کا وجوئی کرتے ہو کہ اس خلافت ہیں تمہارا بھی کوئی حصہ ہے۔مسلم نے کہا: خداکی قتم میرا خیال نہیں بلکہ میں یقین رکھتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا: اے مسلم مجھے بتاؤتم کس مقصد کے خیال نہیں بلکہ میں یقین رکھتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا: اے مسلم مجھے بتاؤتم کس مقصد کے خیال نہیں بلکہ میں یقین رکھتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا: اے مسلم مجھے بتاؤتم کس مقصد کے

لئے اس شہر میں آئے ہو کہ اس کے ظلم ونسق کو درہم برہم کر دیا؟

مسلم نے کہا میں اختلاف اور شورش برپاکرنے کے لئے نہیں آیا۔ گر چونکہ تم فیر کے بغیران برحا کم نے بُر سے اعمال انجام دیئے اور نیک اعمال کو تباہ کیا اور لوگوں کی مرضی کے بغیران برحا کم بن بیٹھے ہو اور انہیں تھم خدا کے خلاف تھم دیا۔ اور ان کے ساتھ ایران و روم کے بادشا ہوں جیسا سلوک کیا، لہٰذا ہم آئے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں۔ بُر کے کاموں سے روکیں اور انہیں قرآن وسنت بیغیمراسلام صلا تعلیم کا تابع بنائیں اور ہم اس کام کے لئے سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔

ابن زیاد نے بیس کرآپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور حضرت علی اور حضرت امام حسن وحسین علیہم السلام کو (نعوذ باللہ) گالیاں بکنے لگا۔ مسلم نے کہا تو اور تیرا باپ ان گالیوں کا زیادہ حقدار ہے۔ اے دشمن خدا! تو جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے کر لے۔

## حضرت مسلم اورحضرت بافي كي شهادت

ابن زیاد نے بکر بن حمران کو حکم دیا کہ مسلم کو دارالا مارہ کی حجت پر لے جائے اور اسے قبل کر دے۔ مسلم راستہ میں خدا کی شہیج پڑھتے رہے، خداوند سے مغفرت کی دعا کرتے رہے اور حضرت محمد وآل محمد پر درود سجیجتے رہے۔ جب حجمت پر پہنچ تو ظالم نے مسلم کے تن سے سرکو جدا کر دیا، اور ان کے جسد اطہر کو دار الا مارہ کی حجمت سے نیچے کھینک دیا۔ ابن زیاد نے کہا جمہیں کیا ہوگیا ہے؟

اس قاتل نے جواب دیا کہ جب میں مسلم کوتل کررہاتھا تو میں نے ایک ساہ چرے والے بدصورت مرد کو دیکھا جو میرے مدمقابل کھڑا تھا اور اپنی انگلیوں کو اپنے

#### ﴿ مِقْدُ لِلْهُ وَفَ ﴾ ﴿ يِدَانَ فَادَانَ ﴾ ﴿ مِنْدُلُونَ ﴾

دانتوں سے چبارہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس قدرخوفز دہ ہوگیا کہ اس طرح میرا دل مجھی بھی خوف زوہ نہیں ہوا تھا۔

ابن زیاد نے کہا شاید مسلم کے آل کرنے ہے تم پر بیدوحشت طاری ہوگئ۔اس کے بعد تھم دیا کہ ہانی کو لا یا جائے۔ ان کو آل کرنے کے لئے ابن زیاد کے پاس لا یا گیا تو اس دوران ہائی کہدر ہے تھے: میرا فتبیلہ کہاں اور میرے رشتہ دار کہاں ہیں؟ جلاد نے کہا اپنی گردن آ گے لاؤ۔ ہائی نے کہا خدا کی قتم میں اپنے آل میں تیری مدنہیں کرسکتا۔ ابن زیاد کے خلام رشید نے تلوار کے ذریعہ ہائی کو آل کردیا۔

حضرت مسلم اور ہائی کی شہادت کے سلسلہ میں عبداللہ بن زہیراسدی نے بیہ مرثیہ پڑھا ہے۔ اس مرثیہ کے کہنے والے شاعرائیک قول کے مطابق فرز دق ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ سلیمان حنفی ہیں۔

اشعار کا ترجمہ ۔ اے قبیلہ ندجے اگرتم نہیں جانے کہ موت کیا ہے تو کوفہ کے بازار میں مسلم اور ہائی کودیکھنے کے لئے آؤ۔ ایک وہ مردشجاع ہے کہ جس کے چہرہ کوتلواروں نے زخمی کیا اور دوسرے وہ مردشجاع کہ جس کوتل کرنے کے بعد قصر کی حجبرہ کوتلواروں نے نخچ گرادیا گیا۔ ابن زیاد نے انہیں اسیر کیا اور دوسری صبح لوگوں کے لئے ایک داستان بن گیا۔ اورتم ایسے جسدکودیکھو کہ موت نے جس کے رنگ کومتغیر کر دیا اور جس کا خون راستہ میں بہہ رہا ہے۔ ایسا جوانمر دجو باحیا عورتوں سے بھی زیادہ باحیا ہے۔ جو دو دھاری صبقل کی ہوئی تلوارے بھی تیز کا شنے والاتھا۔

کیا اساء بن خارجہ جس نے ہانی کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا اور گھوڑ ہے پر سوار ہوا وہ قل ہونے سے امان میں رہا؟ حالانکہ قبیلہ مذرج اس سے ہائی کے خون کے طلب گار تھے اس وقت قبیلہ مراد ہائی کے اطراف چکر لگارہے تھے اور ایک دوسرے سے



اس کا حال پوچھر ہے تھے اور اس کے لئے فکر مند تھے۔

ں ہ حاں پوچھر ہے۔ اردی سے سے اور ایکی مثال اے خون کا بدلہ ہیں لیتے تو تمہاری مثال اے قبیلہ مراد! اگرتم اپنے بھائی ہائی کے خون کا بدلہ ہیں۔ ان عورتوں کی ہے کہ جو کم پیپوں پر اپنی آبر و بیچنے پر تیار ہوجاتی ہیں۔

ابن زیاد نے مسلم بن تفیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کے بارے میں بزید کو خبر دی۔ چند دنوں کے بعد اس کا جواب آیا۔ جس میں اس نے ابن زیاد کے اس فعل بدکا شہر دی۔ چند دنوں کے بعد اس کا جواب آیا۔ جس میں اس نے ابن زیاد کے اس فعل بدکا شکر یہ ادا کیا ، اور لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ امام حسین (النگائیہ) تمہاری طرف کوفہ آرہے میں لیکن اس وقت تمہیں جا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تی سے پیش آؤاور ان سے انتقام لو، میں اور آگر کسی کے بارے میں مخالف کا وہم وخیال بھی ہے تو اسے فوراً زندان میں ڈال دو۔ اور آگر کسی کے بارے میں مخالف کا وہم وخیال بھی ہے تو اسے فوراً زندان میں ڈال دو۔

# امام حسين الطيئلاكي عراق روائكي

امام حسین القلیلا ۳ ذی الحجہ بروز منگل اور ایک قول کے مطابق ہشتم ذی الحجہ بروز بدھ ۲۰ ہجری کومسلم کی شہادت سے پہلے مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ جس دن امام حسین القلیلا مکہ سے نظے اسی دن مسلم کی شہادت واقع ہوئی۔ روایت میں ہے کہ جب مسین القلیلا مکہ سے عراق روانہ ہونے گئے تو آ پ نے لوگوں کے سامنے بیہ خطبہ امام حسین القلیلا مکہ سے عراق روانہ ہونے گئے تو آ پ نے لوگوں کے سامنے بیہ خطبہ ارشاد فرمایا:

ترجمه: خداوند کریم کی حمد و ثنااور رسول خدا الله پردرودوسلام کے بعد فرمایا موت بی آدم کے لئے اسی طرح باعث زینت ہے جس طرح جوان عورت کے گئے میں ہار باعث زینت ہے۔ میں اپنے آباء واجداد کی زیارت کا شدت سے مشاق ہوں، جس طرح کے حضرت یعقوب القلیل یوسف القلیل کی زیارت کے مشاق شھے ہوں، جس طرح کے حضرت یعقوب القلیل یوسف القلیل کی زیارت کے مشاق شھے میں ہو چکی ہے اور مجھے یقیناً وہاں پہنچنا ہے۔ گویا میں دیکھ رہا میں دیکھ رہا

ہوں کہ جنگل کے بھو کے بھیڑ یے نواویس اور کر بلا کے درمیان میر ہے جسم کو پارہ پارہ کر رہا ہے۔ درمیان میر ہے جسم کو پارہ پارہ کر رہا ہے۔ ہیں۔ تاکہ وہ اپنے بھو کے پیٹوں کو بھر لیس اور اپنی خالی جھو لی کواس سے پُر کر لیس۔ لکھی ہوئی تقدیر سے فرارممکن نہیں اور خدا جس کام پرراضی ہوتا ہے ہم اہل بیت بھی اس پرراضی ہوتے ہیں۔ اور جو خدا کی طرف سے بلا نازل ہوتی ہے ہم اس پر صبر وشکر کرتے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں صبر کرنے والوں کا اجرعطا کرے گا۔

ہم پیغیر خدا ﷺ کے جسم کے طکڑ ہے ہیں اور ان سے جدانہیں ہیں۔ہم جنت میں ان کے ساتھ ہول گے اور ہمارے وسیلہ سے حضرت رسول خدا ﷺ کی خوشنو دی حاصل ہوتی ہے۔خداوند کریم نے اپنے رسول ﷺ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرے گا۔ جو بھی ہمارے ساتھ خدا کے لئے قربان ہونے پر تیار ہے اور لقاء خداوند کا مشاق ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے۔خداوند کریم کی مدد سے ہم کل صبح مکہ سے روانہ ہو جا کیں گے۔

ابوجعفر بن مجر بن جریر طبری امامی اپنی کتاب (دلائل الامامہ) میں بسند خود روایت کرتے ہیں کہ ہم نے امام حسین الطبیح اسے عراق کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ملاقات کی۔ ہم نے کوفیوں کی سستی کے بارے میں امام الطبیح کو آگاہ کیا اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، کیکن ان کی تلواریں آپ کوفیل کرنے کے لئے آمادہ ہیں۔ امام حسین الطبیح نے اپنے وست مبارک سے آسان کی طرف اشارہ کیا۔ تو آسان کے دروازے کھل گئے اور کثیر تعداد میں فرشتے کہ جن کی تعداد خدا کے سواکوئی نہیں جانتا امام الطبیح کی خدمت میں حاضر تعداد میں فرشتے کہ جن کی تعداد خدا کے سواکوئی نہیں جانتا امام الطبیح کی خدمت میں حاضر موسے اس کے بعد فر بایا: اگر خداوند کریم کی مشیت نہ ہوتی کہ میں آبدن زمین کر بلاکے جوئے۔ اس کے بعد فر بایا: اگر خداوند کریم کی مشیت نہ ہوتی کہ میں آبدن زمین کر بلاکے وزیب ہو، اور مجھے آبی شہادت کے اجر کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں الہی لشکری

مدد سے اپنے دشمنوں سے جنگ کرتا، لیکن مجھے یقین ہے سوائے میرے بیٹے علی ابن حسین الطابع کے میری اور میرے تمام ساتھیوں کی قبل گاہ کر بلا ہے۔

معمر بن مثنی این کتاب (مقتل الحسین الطینی) میں روایت نقل کرتے ہیں۔
جیسے ہی ترویہ کا دن آیا، عمر بن سعد بن ابی عاص اپنے کثیر تعداد شکر کے ساتھ مکہ میں
داخل ہوا اس کو یزید نے مامور کیا تھا کہ اگرتم انہیں قتل کر سکتے ہوتو قتل کر دینا، اور اگر وہ تم
سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرنا لیکن امام حسین الطیعی اسی دن مکہ سے روانہ
ہوگئے۔

حضرت امام جعفر صادق النظائلات ہے روایت ہے کہ جس رات کی صبح کو امام حسین النظائلا مکہ ہے روائی کا ارادہ رکھتے تھے اسی رات محمہ بن حنفیہ امام النظائلا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا بھائی جان آپ جانتے ہیں کہ کوفیوں نے آپ کے باب اور بھائی کوفریب دیا۔ مجھے خوف ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی کہیں وہی سلوک نہ کریں۔اگر آپ بہتر سمجھیں تو مکہ ہی میں رہ جا کیں ، کیونکہ آپ عزیز ترین افراد میں سے ہیں۔

امام العَلِيٰلاً نے فرمایا بھے خوف ہے کہ یزید بن معاویہ مجھے نا گہان حرم خدا ٹیں قتل نہ کرادے اور میرے قتل کی وجہ سے حرمت بیت اللہ پا مال ہوجائے ۔ محمد بن حنفیہ نے کہا اگر اس بات کا خوف ہے تو پھر آپ یمن کی طرف ہجرت کر جائیں ، کیونکہ وہاں آپ کی قدر دانی کرنے والے ہوں گے اور اس طرح آپ تک یزید کی رسائی بھی نہ ہو سکے گی۔ یا آپ کسی صحرا یا جنگل میں چلے جائیں اور وہیں پر رہیں ۔ یہ من کرامام السلیلا نے فرمایا میں تہماری اس تجویز برغور وفکر کروں گا۔

لے ۸ ذوالحجہ۔

## کاروان حسینی کی مکہ سے روانگی

آدهی رات کا وقت تھا گدامام حسین الطیکی مکہ سے روانہ ہوئے اور جیسے ہی بی خبر محمد بن حنفیہ کو ملی تو انہوں نے آ کر حضرت کے ناقعہ کی مہار پکڑ لی اور عرض کیا: اے بھائی جان کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں اس بارے میں تا مل کروں گا؟ آپ نے فر مایا: ہاں، تو انہوں نے بوچھا بھرآپ جانے میں کیوں اتنی جلدی سے کام لے رہے ہیں۔

امام حسین القیقلان فرمایا: تمہارے جانے کے بعد مجھے نانا رسول کی خواب میں زیارت ہوئی۔ تو انہوں نے فرمایا: ﴿ يَا حُسَيْنُ أُخُورُجُ إِلَى الْعِوَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ مِی زیارت ہوئی۔ تو انہوں نے فرمایا: ﴿ يَا حُسَيْنَ مُ عُراق کی طرف روانہ ہوجاؤ، اللّٰہ کی مثیت قَدُ شَاءَ اَنْ يَوَاکَ قَتِيُلاً ﴾ اے حسین تم عراق کی طرف روانہ ہوجاؤ، اللّٰہ کی مثیت ای میں ہے کہ تم قبل کئے جاؤ۔

محد حنفیہ نے کہا ﴿ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِلْیَهِ دَاجِعُونَ ﴾ آپ جب قتل ہونے کے لئے جارہے ہیں؟

ام حسین النظی نے فرمایا کہ جھے رسول خدا النظی نے خبر دی ہے کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدُ شَاءَ اَنْ يَسَرَ اهُنَّ سَبايا ﴾ کہ خداکی مشیت اسی میں ہے کہ انہیں اسیر دیکھے، اس کے بعد محر حنفیہ مضت ہوکر چلے گئے۔

محمد بن یعقوب کلینی اپنی کتاب "رسائل" میں حمزہ بن حمران سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں ایک مجلس میں امام حسین القامی کی روائی اور حمد بن حنفیہ کا ان کے ہمراہ نہ جانے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ جب کہ اس وقت مجلس میں امام صادق القلیل بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا اے حمزہ! تمہارے لئے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ اس کے بعد مجھ سے کہا اے حمزہ! تمہارے لئے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ اس کے بعد مجھ سے کھر بن حنفیہ کے بارے میں کوئی سوال

#### 

نه کرنا اور وہ حدیث رہے کہ جب امام حسین القیلاً مکہ سے روانہ ہونے گے تو انہوں نے ایک کاغذ طلب کیا اور اس پر لکھا:

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمِ الرَحْمِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمِ الرَحْمِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمِ الرَحْمِ المِنْ الرَحْمِ المِنْ الرَحْمِ المِنْ الرَحْمِ المِنْمِ المَعْمِ المُعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المُعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المُعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ الْمُعْمِ المَعْمِ المُعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المُعْمِ الْعِمْمِ المَعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ الْمُعْمِ المُعْمِ المَعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ الْمُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ الْمُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ الْمُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِي المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ الْ

اما بعد: جوبھی میرے ساتھ چلے گا وہ شہید ہوگا اور جومیرے ہمراہ نہ جائے گا وہ کامیاب نہ ہوگا۔ والسلام،

## فرشتوں کی امام حسین الطفیلا کی نصرت کے لئے آ مد

شخ مفید "محمر بن محمر بن نعمان اپنی کتاب "مولد النبی و مولد الاو صیاء" میں اپنی اساد کے ساتھ امام جعفر صادق القلیل سے روایت کرتے ہیں۔ جب امام حسین القلیل نے مکہ سے ہجرت کی تو فرشتوں کی جماعتیں جنہوں نے رسول خدا کی کی نفرت کی تھی ہاتھوں میں اسلحہ لیے بہتی گھوڑ دل پر سوار حضرت کی خدمت میں عاضر ہوئیں، سلام کے بعد عرض کی: اے جمت خدا! پروردگار عالم نے بہت سی جنگوں میں ہمارے ذریعہ سے آپ کے جدا مجد رسول خدا کی نفرت کی ۔ اب ہمیں آپ کی نفرت کی ۔ اب ہمیں آپ کی نفرت کی ۔ اب ہمیں آپ کی نفرت کے لئے بھیجا ہے۔

امام حسین النظیمی نے فرشتوں سے فرمایا میری اور آپ کی وعدہ گاہ کر بلا ہے میں اس جگہ قبل کیا جاوں گا۔ جب میں کر بلا پہنچوں گا تو اس وقت میرے پاس آنا۔
فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم خدائے متعال کی طرف سے ما مور ہیں کہ آپ کے فرمان کی اطاعت کریں۔ اگر آپ کو اپنے دشمن سے خوف ہے تو ہم آپ کی خدمت میں رہیں۔ امام النظیمی نے فرمایا جب تک میں کر بلا نہ پہنچ جاوں اس وقت تک وہ مجھے تکلیف نہیں

بهنجا سكته

### مومن جنات كاامام حسين التلفيظ كي نصرت كے لئے آنا

اس کے بعد امام حسین القلط کی خدمت میں مومن جنات کے گروہ آئے۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم آپ کے شیعہ اور آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ آپ کا جو جی چاہے ہمیں حکم فرما کیں۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں اور آپ اینے وطن میں ہی رہیں۔

امام حسین الطبی نے ان کے حق میں دعا کی اور ان سے فرمایا کیاتم نے قرآن نہیں پڑھا جومیرے جدامجدرسول خدا دھی ٹی پرنازل ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔ لوگوں سے کہواگرتم اپنے گھروں میں بیٹے رہوتو جن کے مقدر میں قبل کیا جانا لکھا ہے وہ ضرور اپنی قبروں تک پہنچ جا کیں گے۔ امام الطبی نے فرمایا: مدینہ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس اگر میں اپنے گھر میں رہول تو ان اشقیاء کا امتحان اللہ تعالیٰ کس چیز سے لیے گا اور میری قبر میں کون جائے گا۔

در حقیقت جس دن خداوند متعال نے زمین کا فرش بچھایا تو اس نے سرزمین کر بلاکومیرے لئے منتخب کیا اور ہمارے شیعوں اور دوستوں کی بناہ گاہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اور دعاؤں کواس جگہ قبول فر مائے گا۔ ہمارے شیعہ وہاں آباد ہوں گے، اور ان کے لئے دنیا و آخرت میں امان ہوگی۔ لیکن تم ہفتہ کے دن جو عاشورہ کا دن ہے میرے یاس آنا۔

اورایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نے ان سے فرمایا کہتم لوگ جمعہ کے روز آنا کہ میں اس دن عصر کے وقت قبل کیا جاؤں گا اور میرے رشتہ داروں اور بھائیوں میں ہے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا اور ہمارے سروں کو یزید کے پاس لیے جایا جائے گا۔اس دن میرے پاس آنا۔

ریاس کے امری اطاعت ہم پر واجوں نے عرض کی: خدا کی تئم اگر آپ کے امری اطاعت ہم پر واجب نہ ہوتی تو آپ کی اجازت کے بغیر قبل اس کے کہ وہ آپ کوکوئی آزار پہنچائیں آپ کے بہام دشمنوں کونیست و نابود کر دیتے۔ امام النظام نے فرمایا خدا کی قتم ہم اس سے زیادہ انہیں قبل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد ان پر اتمام ججت کرنا ہے۔ تا کہ جو بھی ہلاک ہوں وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہوں اور جو سعادت کو پنچے وہ بھی دلیل کے ساتھ

اس کے بعد امام حسین النظافی نے اپ سفر کو جاری رکھا، یہاں تک کہ منزل سعیم تک پنچی، اس جگہ آ پ کی ملاقات ایک قافلہ سے ہوئی جو والی بمن بحیر بن بیاری طرف سے بزید کے لئے ہدیہ لے جارہ ہے ہے۔ چونکہ مسلمانوں کے امور کے حقیق حاکم امام حسین النظافی ہے، لہذا انہوں نے ان قافلہ والوں سے وہ ہدیہ لے لیا اور اونٹ کے مالکوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی چا ہے ہمارے ساتھ عراق تک چلے ہم اس کا کرایہ اواکریں گے اور اس کے ماتھ اچھا برتا و کریں گے اور جوافراد واپس یمن جانا چا ہے ہیں اواکریں گے اور اس کے کا کرایہ دیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ امام النظافی کے ہمراہ جانے ہیں کے لئے تیار ہوگئے۔ بعض لوگ واپس چلے گئے اور پھر وہاں سے کو چ کرکے منزل نے اس عرق بو چھا کہ اہل عراق کی کیا خبر ہے؟ جواب دیا کہ ان کے دل آ پ کے ساتھ ہیں اور ان کے بول مراق کی کیا خبر ہے؟ جواب دیا کہ ان کے دل آ پ کے ساتھ ہیں اور ان کی توامیہ کی مدد کریں گی۔

حضرت نے فرمایا تم نے درست کہا خدا جو جا ہتا ہے وہی انجام دیتا ہے اور

جس کاارادہ کرتا ہے اس کا حکم کرتا ہے۔

قافلہ روانہ ہوا۔ دو پہر کے وقت مقام تعلیہ پر پنچے ، تو آپ کو نیندآگئی۔ ایک لخطہ کے بعد بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں نے ہا تف غیبی کو یہ کہتے سا کہ آپ بہت جلدی سے جارہے ہیں اور موت آپ کو بہشت کی طرف جلدی سے لے جارہی۔ آپ کے فرزندار جمندعلی اکبرالظیم نے کہا: ﴿ یَسَا اَبُهَ اَو کَسْنَا عَلَی الْحَقّ ؟ ﴾ اے بابا جان کیا جم حق پر ہیں۔ تو علی اکبرالظیم نے کہا: ﴿ یَسَا اَبُهَ اَو کَسْنَا عَلَی الْحَقّ ؟ ﴾ اے بابا جان کیا جم حق پر ہیں۔ تو علی اکبرالظیم نے کہا: ﴿ اِفَا اِنْ اِفْلَا اِنْ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِنْ اِفْلَا اِنْ اِللّٰهُ اِنْ اِللّٰہُ اللّٰ اِللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّ

### امام حسين العَلَيْن كى ابا هرة سے ملاقات

اول منے کے وقت ایک شخص کہ جس کی کنیت ابا ھر ہتھی ، کوفہ ہے آیا اور اس نے حضرت کی خدمت میں سلام کیا اور کہنے لگا اے فرزندر سول خداً! کیا وجہ ہے کہ آپ نے حرم خدا اور اپنے جد کا حرم حجھوڑا؟ حضرت نے فرمایا اے ابا ھرہ!

بنی امیہ نے میرا مال لوٹا میں نے صبر کیا جھے گالیاں دیں، میں نے برداشت
کیا،لیکن اب وہ میرا خون بہانا جائے ہیں۔اس لئے دہاں سے بجرت کی ہے۔خدا کی
قتم یہ افراد مجھے ضرور قتل کریں گے،لیکن خدا آئییں ذلیل ورسوا کرے گا اور تیز تلوار کے
ساتھ ان سے انتقام لے گا۔اوران پر ایک ایسے شخص کومسلط کرے گا جوان کوقوم سباسے
زیادہ ذلیل کرے گا جن پر ایک عورت کومسلط کیا تھا۔ جوان کے خون اور مال میں جیسا
جا ہتی تھی تھم کرتی تھی۔ یہ کہ کرا مام وہاں سے روانہ ہوگئے۔

## زهيرٌ بن قين كي امام حسين الطَيْكِين كي خدمت ميں شرف يا بي

قبیلہ بنی فرارہ اور قبیلہ بن بجیلہ کے بعض لوگوں نے نقل کیا ہے۔ ہم زهر بن قین کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے اور امام حسین الطبی کے قافلہ کے بیچھے پیچھے چلتے رہے۔ یہاں تک کہ اتفا قا امام کے قافلہ سے ملاقات ہوگئی، لیکن چونکہ زهر نہیں جا ہتے کہ دہ امام سے ملاقات کریں ، لہذا جس جگہ بھی امام قیام کرتے تو ہم لوگ ان سے بچھ دور قیام کرتے و ہم لوگ ان سے بچھ دور قیام کرتے ۔

یہاں تک کہ ایک روز ایبا آیا کہ ایک ہی جگہ پر جہاں پر امام حسین القلیلا رکے، ہمیں بھی مجبوراً رکنا پڑا۔ چنانچہ جس وقت ہم کھانا کھانے میں مصروف تھے تو ایک شخص امام حسین القلیلا کی طرف ہے آیا، سلام کہااور کہنے لگا کہ اے زهیر بن قین مجھے امام حسین القلیلا نے بھیجا ہے کہ تمہیں بلالاؤں۔ امام القلیلا کا یہ پیغام سنتے ہی ہم سب کے مسین القلیلا نے بھیجا ہے کہ تمہیں بلالاؤں۔ امام القلیلا کا یہ پیغام سنتے ہی ہم سب کے ہاتھوں سے لقمے گر پڑے اور ہم لوگ گہری فکر میں ڈوب گئے۔ گویا کہ سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہوں۔

زهری زوجه (دیلم بنت عمرو) نے کہا سبحان اللہ اتعجب ہے تم پر کہ فرزندرسول تمہیں بلا کیں اور تم نہ جاؤ؟ اگر جاکران کی باتیں س لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ زهر بن قین اپنی جگہ سے اٹھے اور امام حسین النظیلا کی خدمت میں پہنچ، چند کھوں کے بعد وہ پُرمسرت چبرہ کے ساتھ واپس لوٹے۔ پھرانہوں نے اپنے ساتھوں کو حکم دیا کہ یہاں پُرمسرت چبرہ کے ساتھ واپس لوٹے۔ پھرانہوں نے اپنے ساتھوں کو حکم دیا کہ یہاں سے اپنے خیموں کو اکھاڑ کر امام حسین النظیلا کے یموں کے نزویک نصب کر دواور اپنی زوجہ سے کہا میں مجھے طلاق دیتا ہوں۔ اس لئے کہ میں پندنہیں کرتا کہ میری وجہ سے خیمے مصیبتیں اٹھانا پڑیں۔ میں نے بختہ ارادہ کرلیا ہے کہ امام کے ساتھ رہوں گا اور اپنی

جان ان برنثار کروں گا۔

اس کے بعد اپنی زوجہ کا مال و متاع اس کے سپر دکر دیا، اور اسے اس کے بچر دکر دیا، اور اسے اس کے بچاز او بھائیوں کے سپر دکر دیا تا کہ وہ اسے اس کے اقربا تک پہنچا دیں۔ زوجہ زھیر کے نزدیک آئی اور رونے لگی اور اس سے الوداع کرتے ہوئے کہا: خداتمہارا مددگار ہو، اور نخجے سعادت نصیب فرمائے۔ اور کہا: اے زھیر! میری آرزو ہے کہ جب تم روز قیامت امام حسین النظیمات کے جد برزرگوار سے ملا قات کروتو مجھے بھی یا وکرنا۔ اس کے بعد زھیر نے امام حسین النظیمات کے جد برزرگوار سے ملا قات کروتو مجھے بھی یا وکرنا۔ اس کے بعد زھیر نے اپنے ساتھوں سے کہا: جو بھی میرے ساتھ چلنا چا ہتا ہے میرے ساتھ چلے، ورنہ یہ ہماری آ خری ملا قات ہے۔

امام حسین النظامی اس مقام سے مقام زبالہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کوشہادت مسلم سے باخبر ہوئے ۔ حضرت کے اصحاب بھی اس خبر سے مطلع ہوئے۔ اس موقع پر وہ افراد جوامام کے ہمراہ دنیاوی ریاست وطع کی خاطر آ رہے تھے وہ امام کو چھوڑ کر چلے گئے اور حضرت کے اہل بیت اور باوفا اصحاب ان کے ہمراہ رہے۔ چنانچ مسلم کی شہادت پر امام اور ان کے اہل بیت واصحاب کر بیرو زاری کرنے گئے، آئکھوں سے اشک جاری تھے، لیکن امام حسین النظامی نے شوقی شہادت میں اپنے سفر کو جاری رکھا۔ فرز دق شاعر دور ان سفر امام النظامی کی ملاقات سے مشرف ہوئے، عرض کی اے فرز ندرسول خدا! جن لوگوں نے مسلم بن عقبل اور ان کے ساتھیوں کوشہید کر دیا۔ ان برآ پ کسے اعتماد کر رہے ہیں۔ امام حسین النظامی نے دوکر فرمایا خدامسلم کی مغفرت کرے جنہوں نے زندگی جاوید یائی، خداوند کے رزق سے مالا مال ہوئے اور بہشت میں واضل ہوئے۔ انہوں نے خداوند کر یم کی خوشنودی پائی اور اپنی فرمہداری کو انجام دے دیا، لیکن ہوئے۔ انہوں نے خداوند کر یم کی خوشنودی پائی اور اپنی فرمہداری کو انجام دے دیا، لیکن میں نے ابھی اپنا وظیفہ انجام نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد آ سے نے اشعار پڑھے۔

#### حمقت ل لهوف علام الله على الله وف على الله وف الله على الله وف الله على ال

ترجمه :(۱) اگر دنیا کوفیس و باقیت شار کیا جائے تو بیسلم ہے کہ خداوند کریم کا اجروثواب اس سے بلندو برتر ہوگا۔

(۲) اگرجسموں کوم نے کے لئے پیدا کیا گیا ہوتو مرد کے لئے تلوار ہے راہِ خدا میں قبل ہوجانا افضل ہے۔

(۳) جب کہ انسان کی روزی ک<sup>وتقسی</sup>م اور مقدر کر دیا گیا ہے تو مرد کا روزی کے لئے کم حریص ہونا اچھا ہے۔

(۳) اور اگر مال کا جمع کرنا حجھوڑ جانے کے لئے ہے تو انسان اس شک میں سنجوس کیوں کر ہے جس کو حجھوڑ کر جانا ہے۔

#### شهادت قيس بن مسبر

امام حسین النظیمی نے سلیمان بن صردخزائی، مسیّب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد اور کوفہ میں اپنے چند شیعوں کے نام، قبیس بن مسہر صیداوی کے توسط سے خطوط ارسال کئے ۔ قبیس جب نزدیک کوفہ بہنچ تو اس کی ملاقات ابن زیاد کے ایک سپابی حصین بن نمیر سے ہوئی ۔ جب اس نے تلاشی لینا چاہی تو قبیس نے امام حسین النظیمی کے خطوط باہر نکال کر کھڑے کر دیئے، حصین ان کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ عبیداللہ نے پوچھا تو کون سے؟ انہوں نے کہا، میں علی بن ائی طالب اوران کی اولاد کا شیعہ ہوں۔

اس نے کہا تم نے بیخطوط کس لئے کھاڑے ہیں؟ قیس نے جواب دیا: اس لئے کھاڑے ہیں؟ قیس نے جواب دیا: اس لئے کہاؤ سے کہ وال کیا: بیخطوط کس کی طرف سے کہ وال کیا: بیخطوط کس کی طرف سے حضے؟ جواب دیا حسین النظام کی جانب سے چند کوفیوں کے نام تھے جنہیں میں نہیں جانتا۔

ابن زیادغضبناک ہوکر کہنے لگا خدا کی شم جب تک تو ان کے نام نہیں بنائے گا تم کو آزاد نہیں کروں گایا پھرمنبر پر جا کر حسین بن علی الطبیع اوران کے باپ اور بھائیوں کو گالیاں دو۔ورنہ تم کوتلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔

قیس نے کہا: اس جماعت کے نام کھے نہیں بناؤں گا، لیکن میں منبر پر جانے کے لئے تیار ہوں کہ حسین القیلی اور ان کے باپ کو گالیاں دوں۔ اس کے بعد آپ منبر پر گئے ، اور حمد و ثناء الہی کی ، رسول خدا ﷺ پر درود وسلام اور حضرت علی بن ابی طالب، حسن اور حسین علیم السلام کے لئے طلب رحمت کی اور عبیداللہ بن زیاد اور ان کے باپ اور بنی امیہ کے حام یوں پرلعنت بھیجی۔ اس کے بعد کہا ،

ایہا الناس! مجھے امام حسین النظیمی نے تمہاری طرف بھیجا ہے اور وہ فلاں سرزمین پر ہیں۔ ان کی طرف جاؤ اور ان کی نصرت کرو۔ بیخبر ابن زیاد کو پہنچی ، تو اس نے حکم ویا کہ اس کو دارالا مارہ کی حجمت سے نیچے بھینک دیا جائے ، لہذا ان کو دارلا امارہ کی حجمت سے ان کی شہادت ہوئی۔

جب ان کی شہادت کی خبر امام حسین الطین کو کمی تو رونے گے اور فرمایا خداوند!
ہمارے لئے اور ہمارے شیعوں کے لئے نیک جگہ قرار دے اور اس میں ہم سب کو اکٹھا کر
دے ، کیوں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین الطیق نے یہ خط اس
منزل سے جھیج سے جو (حاجز کے نام سے مشہور ہے) این کے علاوہ دوسری جگہ بھی
روایت نقل کی گئی ہے۔

حرثين يزيد كاامام حسين القليلا كوروكنا

راوی کہتا ہے کہ اس منزل سے گزرنے کے بعد اور کوفہ سے دومنزل پہلے

اچا نک حربن یزیدایک ہزار کالشکر لے کرامام حسین القلیلا کے سامنے آیا۔ حضرت نے پوچھا ہماری مدد کے لئے آئے ہویا ہم سے جنگ کرنے آئے ہو؟ کُر نے جواب دیا الے حسین القلیلا نے فرمایا ﴿لا حَوْلُ اللهِ الْعَلِيّ الْعَظِیْمِ ﴾ پھر آپس میں القلیلا نے فرمایا ﴿لا حَولُ کَولا قُدوً وَ لا قُدوَّ قَ اِلاً قُدوَّ قَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَظِیْمِ ﴾ پھر آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ یہاں تک کہامام حسین القلیلا نے فرمایا: اگر تمہاری رائے ان خطوط کے مخالف ہے جو تم نے اور دیگر افراد نے بھیج ہیں تو میں جہال سے آیا ہوں پھر وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ کُر اوراس کے لشکر نے حضرت کو واپس جانے سے روکا۔

کُر نے کہا اے فرزندرسول ایسا راستہ انتخاب کریں۔ جو نہ کوفہ جاتا ہواور نہ مدینہ، تاکہ میں ابن زیاد کے سامنے عذر پیش کرسکوں اور کہہسکوں کہ حسین القلیقی ایسے راستے پر گئے کہ میں نے ان کوئیس دیکھا۔ امام حسین القلیق نے بائیس ہاتھ پر جانے والا راستہ انتخاب فرمایا، اور مقام عذیب جانات پر پہنچ، اسی موقع پر ابن زیاد کا خط کر کو ملا۔ استہ انتخاب فرمایا، اور مقام عذیب جانات پر پہنچ، اسی موقع پر ابن زیاد کا خط کر کو ملا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ تو نے حسین القلیق کے ساتھ جوسلوک کیا ہے ہم اس پر راضی نہیں ابن خرمین کھی دیا تھا کہ حسین القلیق کے ساتھ خق شے پیش آئی۔

مُر اوراس کے شکر والے حسین النظیمی کے سامنے کھڑے ہوگئے اور انہیں جانے سے روک دیا۔ حضرت نے فرمایا: کیاتم نے خود یہ نہیں کہا تھا کہ راستہ تبدیل کرکے جو راستہ کوفہ اور مدینہ کونہ جاتا ہو، اس پر چلے جائیے؟ اس نے کہا ہاں، کیکن امیر عبیداللہ ابن زیاد کا خط مجھے ملا ہے جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ پر سختی کروں، اور مجھ پر جاسوں مقرر کیے ہیں تا کہ اس کے احکام کی تعمیل کروں۔

اں موقع پرامام حسین الطی اینے اصحاب کے درمیان کھڑے ہوئے۔ <u>حمو و ثناء</u> پروردگار کی ،اوراپنے جد بزرگواررسول خدا ﷺ پر درود بھیجا۔اس کے بعد فرمایا: ﴿ اللا تَسَرَوْنَ اللَّهِ الْسَحَقِ لا يُسْعَمَلُ بِهِ وَ الَّى الْبَاطِلِ لا يُعْمَلُ بِهِ وَ اِلَى الْبَاطِلِ لا يُتَنَاهِي عَنْهُ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ حَقًّا حَقًّا ﴾ ـ

ا بے لوگو! معاملات نے ہمار ہے ساتھ جوصورت اختیار کر کی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر گئی ۔ اس کی ہملا سُول نے منھ پھیرلیا ہے اور نیکیاں ختم ہوگئی ہیں۔ اب اس میں اتنی ہی اچھا سُیاں باقی بھلا سُول نے منھ پھیرلیا ہے اور نیکیاں ختم ہوگئی ہیں۔ اب زندگی الیم ہی ذلت آ میز اور بھی ہیں رہ جانے والا پانی۔ اب زندگی الیم ہی ذلت آ میز اور بھی ہوگئی ہے جسیا کوئی سنگلاخ اور چٹیل میدان ۔ کیا آ پنہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل منہیں ہور ہا اور باطل سے کوئی رو کنے والا نہیں ہے؟ ان حالات میں مردِمومن کو چاہیے کہ وہ لقائے بروردگار کی آ رز و کرے:

﴿ لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَ الْحَيوْةَ مَعَ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا بَرَمًا ﴾

میں موت کوسعادت کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور ظالموں کے ساتھ جینے کورسوائی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔

زہیر بن قین اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے: اے فرزندرسولِ خدا ہم نے آپ کی باتوں کوسنا، ہماری نظر میں اس فائی دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔اگر دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لئے ہوتی اور ہم کواس میں ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا پھر بھی ہم آپ کے ساتھ تل ہونے کوزندگی جاوید برترجے دیتے۔

ان کے بعد حلال بن نافع کھڑے ہوئے اور کہنے لگے خدا کی شم ہمیں شہادت اور موت ہے والی خدا کی شم ہمیں شہادت اور موت ہے کوئی خوف نہیں ہے، اور ہم اپنی ای نیت اور بصیرت پر قائم ہیں۔ آپ کے دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کے دوست اور آپ کے دشمنوں کے دشمنوں کے درشتوں کے دوست اور آپ کے دشمنوں کے دشمنوں کے دوست اور آپ کے دوست



ان کے بعد بریر بن خفیر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: اے فرزند پینجبراً! خدا کی قتم خداوند کریم نے ہم پر احسان فر مایا کہ آپ کی نصرت کے لئے لڑیں۔ ہمارے جسم آپ کی حمایت میں مکڑے مگڑے ہو جائیں، اور اس کے بدلے آپ کے جد بزرگوار قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں۔

#### امام حسين التلفظ كاكر بلامين داخله

امام حسین النظامی اپنی جگد ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے،

لیکن شکر کر بھی ان کے جانے پر مانع ہوتا اور بھی ان کے پیچے چاتا۔ یہاں تک کہ دوسری محرم کو زمین کر بلا پر وارد ہوئے۔ جب حضرت امام حسین النظامی اس سر زمین پر وارد ہوئے، سوال کیا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ جواب دیا گیا کر بلا۔ کہا خداوندا! غم اور بلا وَل میں بچھے سے پناہ مانگا ہوں۔ اس کے بعد کہا: ﴿هذا موضع کو بو و بلا انسزلوا هیھنا محط رجالنا و مسفک دمائنا و هنا محل قبورنا ﴾ یہ انسزلوا هیھنا محط رجالنا و مسفک دمائنا و هنا محل قبورنا کی یہ خوناک اور بلاوں کی جگہ ہے۔ یہاں پراتر و۔ یہی ہمارے مرنے کی جگہ ہے اور ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے اور ہماری قبور کا مقام ہے۔ اس خبر کو میں نے اپنے جد ہزر گوار رسول خون بہنے کی جگہ ہے اور ہماری قبور کا مقام ہے۔ اس خبر کو میں نے اپنے جد ہزر گوار رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ اس کے بعد سب اتر گئے۔ حراور اس کالشکر بھی خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ اس کے بعد سب اتر گئے۔ حراور اس کالشکر بھی ایک کنارے پراتر ااور ایخ خیے نصب کر لیے۔

# حضرت نينب سلام الله عليها كي بيني

امام حسین الطی بیٹھ کراپنی تلوار کی اصلاح کرتے ہوئے ان اشعار کو پڑھ رہے

كم لك سالاشراق والاصيل والحديل والدهر لا يقنع بالبديل و انما الامر الى الجليل

يا دهر اف لك من خليل من طالب و صاحب قتيل و كل حي سالك سبيل

ترجمہ: اے زمانہ تیری دوسی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ دشمنی کے سواتیرا کچھ کا منہیں۔ شبح وشام تونے اپنے دوستوں کی ایک جماعت کوتل کیا، اور زمانہ کسی بدل پر قناعت نہیں کرتا۔ ہر زندہ موت کی طرف جار ہا ہے اور ہرامر خدا کے ذمہ ہے۔

حضرت زینب سلام للته علیها نے ان اشعار کوسنا اور کہا اے بھائی جان ایہ باتیں وہ مخص کرتا ہے جے اپنے قتل ہونے کا یقین ہو۔ امام حسین القیادی نے فرمایا: اے میری بہن! حقیقت میں ایبا ہی ہے۔ حضرت زینب الکی اللّٰی علیها نے کہا اے کاش موت آ جاتی ، حسین القیادی آ پی شہادت اور موت کی خبر دے رہے ہیں۔ اس وقت اہل حرم کی مستورات رونے لگیں اور اپنے منہ پر طمانی مارنے لگیں ، گریبان چاک کر دیے۔ ام کلثوم نے فریاد کی ﴿ وَا مُحَدَّمُ اللّٰهِ ﴾ یا حسین اللّٰ وَا اُمَّاهُ وَا اَحَاهُ وَا حَسَیْنَا وَا حَسَیْنَا وَا حَسَیْنَا اَعْدَ کَ یَا عَبُدِ اللّٰهِ ﴾ یا حسین اللّٰ ایس اور ایس اللّٰهِ ﴾ یا حسین اللّٰ الله کی یا حسین الله کی یا حسین الله کی الله کی یا حسین الله کی الله کی یا حسین الله کی الله کی یا حسین الله کی الله کی یا حسین الله کی الله کی یا حسین الله کی کی الله کی الله کی در الله کی کور کی در الله کی کور کی کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور کی کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کی کور کو

امام حسین العلی نے انہیں تسلی دی۔ اور فر مایا: اے میرے بہن! خداکی راہ میں صبر کرو۔ چونکہ تمام آسانوں کے رہنے والوں کے لیے فنا ہے اور تمام اہل زمین کوموت آ نا ہے اور تمام لوگوں کو مرنا ہے۔ اس کے بعد فر مایا: اے ام کلثوم، اے زیب، اے فاطمہ، اے رباب! یاد رکھو کہ جب میں قتل ہو جاؤں تو گریبان جاک نہ کرنا اور اپنے چہروں پر طمانے نے نہ مارنا اور ایسی بات نہ کرنا جس سے خداراضی نہ ہو۔

دوسری روایت ہے کہ زینب سلاک لالیں علیا حسین العلیہ سے دور مستورات اور

بچوں میں بیٹی تھی تھیں اور جب حسین الطبی ہے ان اشعار کو سُنا تو فوراً اس حال میں کہ ان کی چادر زمین پرخط دے رہی تھی۔ بھائی کے پاس آئیں اور کہا ﴿ وَ اثَسَلَّ اللهُ لَيْسَتَ الْمُعَنِي الْمُحَيّٰو فَ اَلْكَ عَيْو اَلَّ عَيْرِى مان اللّهِ مَا اَعْدَرَ بَرًا ، باپ علی اور بھائی حسن دنیا ہے گئے ہیں۔ اے گزشتہ بزرگوں کے جانشین اور باقی زندوں کی پناہ گاہ! امام حسین الطبی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: اے میری بہن! تمہارے حلم کوشیطان ختم نہ کر دے۔

جناب زینب ملال الله معلیا نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں۔ کیا آپ قل ہوجا کیں گے؟ امام حسین القلیلا نے اپنے نم واندوہ کودل میں چھپایا اور آپ کی آکھوں سے آنسوجاری ہوگئے۔ اور فرمایا ﴿لَوْ تُوکِ الْفَطَا لَنَاهِ ﴾ یعنی اگر (قطا) (پندے) کے شکاری اسے اپنے حال پر چھوڑتے تو اپنے آشیانہ میں ہی رہتا۔ یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ اگر بنی امیہ مجھے آزاد چھوڑتے تو میں مدینہ سے باہر نہ آتا۔ حضرت زینب ملاک الله معلیا یہ بات من کر کہنے گئی: ﴿وَا وَیُسَلَّتُ الله ﴾ بائے بھائی جان! کیا آپ اپ آپ آپ کورشن کی گرفتاری میں سمجھتے ہیں اور زندگی سے مایوں ہیں؟ یہ بات میرے دل کو پریشان کر رہی ہے، اور اس کا برداشت کرنا مجھ پر بہت تخت ہے۔ اس کے بعد منہ پر طمانے کے مارتے ہوئے اپنا گریبان چاک کر دیا، اور بے ہوش ہوکر زمین پر گر پڑیں۔

امام حسین النظی السے اور حضرت زینب سلاک الکی معلیا کے چبرے پر پانی ڈالا۔ یہاں تک کہ بی بی کو ہوش آ گیا اور ان کو تسلی دی ، اور انہیں اپنے جد بزرگوار رسول خدا والی اور اپنے باباعلی النظی کے مصائب کی یاد دلائی تا کہ ان کی شہادت کو چھوٹی مصیبت سمجھ کر جناب زینب سلاک الکی معلیا کو سکون مل جائے۔

امام حسین الطفی کا اہل بیت حرم کو ساتھ لانے کی ایک وجہ شاید سے ہو کہ اگر



حضرت اپنے اہل بیت کو جاز میں یا کسی اور شہر میں چھوڑ دیتے تو یزید بن معاویہ لعنت الله علیہ فوج بھیج کران کو اسیر کروالیتا اور ان کو اتنی تکلیف دیتا کہ شایدام مسین القیا کا راہ خدا میں شہادت و قربانی کی سعادت پر فائز ہونے میں مشکلات سے دوجار ہو کر محروم ہو جاتے۔

### حصه دوم

وافعات عاشورا

شهادت شهداء کربلا اور خیام اہل حرم کی تاراجی وآٹش زدگی



#### واقعات عاشورا

عبید اللہ بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کو امام حسین الظیلا کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی۔ انہیں راوح سے مخرف کیا اور اس پرانہوں نے اس کی پیروی کی ، اور اس نے عمر بن سعد کی آخرت کو دنیوی مال کے ذریعہ خرید لیا اور اسے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ عمر بن سعد نے بھی اسے قبول کر لیا، اور کوفہ سے چار ہزار سوار سپاہیوں کے ساتھ امام حسین القلط سے جنگ کرنے کے لئے کوفہ سے روانہ ہوا۔ ابن زیاد مسلسل اس کے لئے لشکر روانہ کرتا رہا، یہاں تک کہ چھم می رات تک ہیں ہزار سوار اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد امام حسین القلط پر بندش آب سے اس قدر سختی کی کہ جس کے نتیجہ ہیں آب اور آپ کے اصحاب باوفا پر شدید بیاس کا غلبہ ہوا۔

#### كربلامين امام حسين الطيعة كاليبلا خطبه

امام حسين الطَّنِينَ الوارك سهارك كُرْب موت اوربا واز بلندفر مايا ﴿ وَالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ هَلُ تَعُرِفُونَنِي ؟ قَالُوُ ا: نَعَمُ النَّتَ اِبُنُ رَسُول اللَّهِ وَ سِبُطُهُ ﴾ -

میں تہہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہول کیا تم مجھے بہچانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، آپ فرزند پنجمبر خداً اور ان کے نواسے ہیں۔ پھر فرمایا: میں تہہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم مجھے جانتے ہو، کیا رسول خداً میرے جدا مجد نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں، خدا کی شم آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ حضرت نے فرمایا:

پھر تہہیں خدا کا واسطہ دے کر بوچھتا ہوں کہ کیا تہہیں بیلم نہیں ہے کہ میرے والدعلی بن ابی طالب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں، خدا کی شم ہم جانتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا: میں تہہیں خدا کا واسطہ دے کر بوچھتا ہوں کیا تہہیں علم نہیں ہے کہ میری والدہ فاطمہ زہرا سلام الله علیہا دختر محر مصطفیٰ تبیں؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں، خدا کی شم ہم جانتے ہیں۔

حضرت القلط نے فرمایا میں تہہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تہہیں ہے کہ میری جدہ جناب خدیجہ بنت خویلد ہیں؟ اور وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، خدا کی قتم ہم جانتے ہیں۔ فرمایا کیا حضرت حزاہ میرے والد کے چھانہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، خدا کی قتم ایسا ہیں۔ انہوں ہے جواب دیا ہاں، خدا کی قتم ایسا ہی ہے۔

حضرت نے فرمایا: میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا جعفر طیار میرے چپانہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، خدا کی قتم ہیں، آپ درست فرمارہے ہیں۔

حضرت نے فرمایا: میں تہہیں خدا کا واسط دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نہیں جانے کہ جو تلوار میرے پاس ہے وہ رسول خدا کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، خدا کی شم ہم جانے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں تہہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نہیں جانے کہ جو عمامہ میرے سر پر ہے بدرسول خدا کا عمامہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، خدا کی شم ہم جانے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں تہہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نہیں جانے گئی وہ پہلے تھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ سب لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ برد بار تھے اور ہر مسلمان عورت و

مرد کے مولی وامیر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، خداک شم ہم جانتے ہیں۔
﴿قَالَ فَبِمَ تَسْتَجِلُّوْنَ دَمِی؟ ﴾ تو آپ نے فرمایا بھرتم کیوں میراخون
بہانا حلال سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ میزے والد ساقی کوڑ ہیں جن کے ہاتھوں میں روزِ
قیامت پرچم اسلام ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے جو کچھ بیان فرمایا بیسب ہم
جانتے ہیں، کیکن ﴿وَ نَـحُنُ غَیْـرُ تَادِ کِیْکَ حَتّٰی تَذُونُ قَ الْمَوْت عَطَشًا ﴾
جب تک آپ تشدلب جان نہ دے دیں ہم آپ کوچھوڑ نے والے نہیں ہیں۔

جیسے ہی امام حسین القلیلانے اس خطبہ کوختم کیا۔ تو حضرت کی بیٹیوں اور ان کی بیٹیوں اور ان کی بیٹیوں اور ان کے رونے کی بہن زینب ملاک (کلمی تعلیما نے رونا شروع کر دیا اور اپنا منہ پیٹنے لگیس ، اور ان کے رونے کی آواز خیموں سے بلند ہونے گئی۔

امام حسین النظافلانے اپنے بھائی عباس اور اپنے لخت جگرعلی اکبڑکوان کی طرف بھیجا اور فر مایا کہ مستورات کو خاموش کرائیں ، کیونکہ مجھے اپنی جان کی قشم انہیں اس کے بعد ابھی بہت رونا ہوگا۔

راوی کہتا ہے کہ جب عبیداللہ بن زیاد کا خط عمر بن سعد کو ملاجس میں اسے جنگ جلد شروع کرنے اور جلد ختم کرنے کا حکم دیا تھا کہ اس میں تاخیر سے کام نہ لیا جائے ہوگا۔ تو اس خط کے نتیجہ میں عمر بن سعد فوراً سوار لشکر کو لے کراما م کے خیموں کی طرف چل پڑا۔

#### حضرت عباس علمدار التكنيخ كوامان كي دعوت

شمرنے خیمول کے نزدیک آکر بلند آوازے کہا ﴿ایسن بنو اختی؟ ﴾ کہال ہیں میرے بھانچ عبداللہ جعفر ،عبال اورعثان؟

امام حسین الطبی نے فرمایا شمر کا جواب دو اگر چہوہ فاسق ہے، کیونکہ وہ تمہارا

رشتة دار ہے۔

چنانچ حضرت عباس النفظ اوران کے بھائیوں نے کہا شمر کیا کہتے ہو؟اس نے۔
کہا اے میرے بھانجوا تم امان میں ہو، امام حسین (النفظ) کے ہمراہ اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو اور امیر المؤمنین بزید کی اطاعت کرو۔ حضرت عباس النفظ نے جواب دیا اے دشمن خدا تیرے ہاتھ شل ہوجا ئیں۔ کتی بری امان ہمارے لئے لائے ہو ﴿ قُلُهُ مُن نَا لَٰ نَسُرُکَ اَحَالَا الْحُسَیٰنَ بُنَ فَاطِمَةَ وَ نَدُخُلُ فِی طَاعَةِ اللَّعُنَاءِ وَ اَو لادِ اللَّعُنَاءِ؟ ﴾ کیا تم چاہے ہوکہ ہم اپنے بھائی، فرزند فاطمہ زہراء امام حسین النظی کوچھوڑ کر ملعون اور ملعون کے بیٹوں کے ساتھ ہوجا ئیں؟!

شمرغضبناک حالت میں اپنے لشکر کی طرف لوٹ گیا۔

جب امام حسین العلیملائے دیکھا کہ سپاہ ابن زیاد جنگ شروع کرنے میں بہت جلد بازی سے کام لے رہی ہے، اور وعظ ونصیحت کا ان پرکوئی اثر نہیں ہور ہاہے، تو آپ نے حضرت عباس العلیملائے سے فر مایا کہ جیسے بھی ممکن ہو۔ اس اشکر کو جنگ کرنے سے روکو، تاکہ آج کی رات میں نماز اوا کرسکول، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ جھے نماز پڑھنے اور تلاوتِ قرآن سے بہت محبت ہے۔ حضرت عباس آئے اور ان سے درخواست کی ۔ عمر بن سعد فرآن سے بہت محبت ہے۔ حضرت عباس آئے اور ان سے درخواست کی ۔ عمر بن سعد نے اس پر خاموثی اختیار کی، گویا وہ جنگ میں تا خیر کرنے پر راضی نہیں تھا۔

عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا: خدا کی شم اگر بیلوگ ترک و دیلم کے قبیلہ سے بھی ہوتے تو ہم ان کی درخواست کو قبول کر لیتے ، حالا تکہ بیآل محمد میں۔اس کے بعد انہوں نے درخواست قبول کرلی اور جنگ سے دستبر دار ہوگئے۔رادی کہتا ہے: ﴿

امام حسین العلی زمین پر بیٹھ گئے اور ان کو نیند آگئی۔ اور چندلحظات کے بعد بیدار ہوئے اور اپنی بہن جناب زینب ملک اللّٰم عَلْما سے قرمایا اے بہن زینب البھی میں نے خواب میں اپنے نانارسول خدا ﷺ اور اپنے والد علی مرتضای اور اپنی ماں فاطمہ زہڑا اور اپنے ہوا اور اپنے ہوا کے سین! اپنے بھائی حسن مجتبی علیم السلام کو دیکھا ہے۔ اور انہوں نے مجھے سے فر مایا ہے۔ آ ہے حسین! کل تم ہمارے پاس ہوگے۔

جناب نینب ملک اللّم علیا نے یہ بات سنتے ہی اپنے منہ پرطمانی مارے اور بلند آوازے گریہ کیا۔ امام حسین العلیہ نے فرمایا آہت گریہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وشمن ہمیں شرمندہ کریں۔

### امام حسين التكنيين كرى شب

چنانچہ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو امام حسین الطفی ایپے اصحاب کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فر مایا ، جس میں بعد از حمد و ثنائے رب جلیل کے یوں فر مایا ،

﴿ اَمَّا بَعُدُ، فَانِّى لَا اَعُلَمُ اَصْحَابًا اَصُلَحَ مِنْكُمُ وَلَا اَهُلَ بَيْتِ اَبَرَّ وَلَا اَهُلَ بَيْتِ اَبَلَ وَلَا اَفْضَلَ مِنُ اَهُلَ بَيْتِى فَجَزَاكُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا عَنِى خَيْرًا وَ هَلِهِ اللَّيْلُ قَدُ عَشِي خُيرًا وَ هَلِهِ اللَّيْلُ قَدُ غَشِي كُمْ فَاتَّ خِلُوهُ أَهُلَ وَكُلُ اللَّهُ وَكُلُ وَجُلٍ مِنْكُمُ بِيَدِ وَجُلٍ مِنْ اَهُلِ غَشِي كُمْ فَاتَ خِلْوُهُ مَ مَلاً وَلَيَا خُذُ كُلُّ وَجُلٍ مِنْكُمُ بِيَدِ وَجُلٍ مِنْ اَهُلِ عَشِي كُمْ فَاتَ خِلُوهُ فَا فَوْمُ فَاللَّهُ لَا اللَّيْلُ وَ ذَوْلِنِي وَ هَا وُلاَءِ الْقَوْمِ فَالِنَّهُمُ لا يُرِيدُونَ غَيْرِي ﴾ وَهُولًا عِلْمَا اللَّهُ لَا وَلَا وَلَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

امام الطفی نے فرمایا میں کسی کے اصحاب کواپنے اصحاب سے زیادہ نیک اور اپنے اہل بیت سے زیادہ انجاب کے اہل بیت کوئیس جانتا۔

خداتم سب کو جزائے خیرعطافر مائے۔ بیرات کا سناٹا ہے، اس کوغنیمت جانو۔

اورتم میں سے ہرایک میری اہل بیت کے مردوں میں سے ایک ایک کواپے

ہمزاہ لے کر چلے جاؤ، اور مجھے اس تشکر کے پاس اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ آنہیں میرے

سواکسی اور سے کوئی غرض نہیں۔

امام حسین النظی کے بھائیوں اولا داور عبد اللہ ابن جعفری اولا دنے امام کے جواب میں عرض کیا ﴿ وَلَمْ مَنْ فَعَلُ ذَلِکَ لِنَبُقِی مَعْدَکَ؟ لا اَرَانَا اللّٰهُ ذَلِکَ اَبَہُ قِی مَعْدَکَ؟ لا اَرَانَا اللّٰهُ ذَلِکَ اَبَہُ اَبَہُ اَبُ کَیا ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہر گزایا دن ہمیں نصیب نہ کرے ، اور اس کلام کوسب سے پہلے حضرت عبائ بن علی نے کہا اور باقی افراد نے ان کی پیروی کرتے ہوئے بہی جواب دیا۔

اس کے بعدامام حسین القیمی عقیل کے بیٹوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا جمہارے لئے شہادت مسلم ہی کافی ہے میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں ،تم لوگ چلے جاؤ۔

اور دوسری روایت کے مطابق اس دوران امام کے بھائیوں اور ان کی اہل بیت نے بول عرض کی: اے فرزند پینیم اُلوگ جب ہم سے بوچھیں گے تو ہم ان کا کیا جواب دیں گے کہ اپنے مولا اور اپنے پینیم کے فرزند کو تنہا چھوڑ دیا اور اپنے پینیم کی خرزند کو تنہا چھوڑ دیا اور اس کی جایت و فھرت میں دشن کی ظرف ایک تیر بھی نہیں بھینکا ، اور ایک بھی نیز ہ و تلوار نہیں چلائی ؟ ہرگز نہیں ! خدا کی تئم ہم لوگ آپ سے جدا نہیں ہوں گے ، اور ہم آپ کی حفاظت آخری دم تک کرتے رہیں گے ، یہاں تک کہ ہم قبل کرو یے جائیں ، اور آپ کی طرح را او خدا میں شہید ہو جائیں ۔ آپ کے بعد خدا ہمیں زندہ ندر کھے۔ آپ کی طرح را و خدا میں شہید ہو جائیں ۔ آپ کے بعد خدا ہمیں زندہ ندر کھے۔ اس حالت میں تنہا چیوڑ کر چلے جائیں ۔ جب کہ دشمنوں نے آپ کو اپنے محاصرے میں اس حالت میں تنہا چیوڑ کر چلے جائیں ۔ جب کہ دشمنوں نے آپ کو اپنے محاصرے میں ایل حالے ہے ؟ ایسا ہم گرنہیں ہو سکتا! خداوند آپ کے بعذ مجھے جینا نصیب نہ کرے۔ میں ضرور لڑوں گا ، یہاں تک کہ لڑتے ہوئے میرا نیزہ آپ کے بعذ محمد جینا نصیب نہ کرے۔ میں ضرور لڑوں گا ، یہاں تک کہ لڑتے ہوئے میرا نیزہ آپ کے دشمن کے سینے میں ٹوٹ سے ضرور لڑوں گا ، یہاں تک کہ لڑتے ہوئے میرا نیزہ آپ کے دشمن کے سینے میں ٹوٹ سے خرور لڑوں گا ، یہاں تک کہ لڑتے ہوئے میرا نیزہ آپ کے دشمن کے سینے میں ٹوٹ سے خرور لڑوں گا ، یہاں تک کہ لڑتے ہوئے میرا نیزہ آپ کے دشمن کے سینے میں ٹوٹ سے

جائے ، اور پھر میں اپنی تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑوں ، یہاں تک کہ تلوار بھی نہ رہے تو پھر میں پھر اٹھا کر آپ کے دشمن پر برساؤں گا۔ میں آپ کو ہرگز تنہانہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اپنی جان آپ کے قدموں پر نجھاور کر دوں۔

ان کے بعد سعید بن عبداللہ حنی کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے فرزند پنجبراً خدا کی تتم ہم آپ کو بھی تنہا نہ چھوڑیں گے تا کہ خدا یہ جان لے کہ ہم نے آپ کے بارے میں جورسول خدا کی وصیت سی تھی اسے یا در کھا، اور اگر میں یہ جان لوں کہ آپ کی راہ میں مجھے تل کیا جائے گا اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر زندہ جلا دیا جائے گا اور پہر زندہ کیا جائے اور پھر اندہ جلا دیا جائے گا اور پہراں تک کہ مجھے اسی طرح سر (۷۰) مرتبہ ہی کیوں نہ جلا دیا جائے ۔ پھر بھی میں آپ سے جدانہ ہوں گا اور اپنی جان آپ سے جدانہ ہوں گا اور اپنی جان آپ سے بہان کروں گا۔

اور کیول نہ آپ کے لئے جان نار کروں ، جب کہ ایک مرتبہ مرنا تو ہے ہی اور اس کے بعد ابدی عزت وسعادت ہے۔ ان کے بعد زهر بن قین کھڑے ہوئے اور عرض کی خدا کی فتم اے فرزند پیغیمر ایس اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ میں ہزار مرتبہ تل کیا جاؤں اور آپ کے بھائیوں اور آپ کے اہل بیت کو جائی اور گھرزندہ کیا جاؤں ۔ خداوند آپ کو، آپ کے بھائیوں اور آپ کے اہل بیت کو زندہ رکھے، پھران کے بعد امام حسین الکھا کے باقی اصحاب نے بھی اس طرح کی جایت کا اظہار کیا، اور انہوں نے عرض کی جماری جائیں آپ پر قربان ہوں ۔ ہم ہرصورت کا اظہار کیا، اور انہوں نے عرض کی جماری جائیں آپ پر قربان ہوں ۔ ہم ہرصورت آپ کی حفاظت کریں گے، کیونکہ اگر ہم قل بھی ہو جائیں تو گویا ہم نے اس تکلیف کو اوا کیا جس کو خدا نے ہم پر واجب کیا تھا۔

ای شب عاشور محد بن حضری کوخبر ملی که اس کے بیٹے کوشہر ری میں گرفتار کر ایا گیا ہے۔ تو اس نے کہا: میں اس کے معاملہ کوخدا کے سپر دکرتا ہوں۔ مجھے اپنی جان کی شم مجھے یہ گوار ذہیں ہے کہ میرا بیٹا اسیر ہوجائے ، اور میں اس کے بعد زندہ رہوں۔

## 

جب اس کی میہ بات امام حسین النظی نے سی تو فرمایا خدا تیری مغفرت کرے،
میں نے جھے سے اپنی بیعت اٹھالی ہے اور تو اپنے بیٹے کی رہائی کے لئے چلا جا۔ تو اس نے
عرض کی: اگر میں آپ سے جدا ہوں تو مجھے جنگل کے درندے زندہ پھاڑ کھا کیں۔ امام م نے فرمایا: اچھا یہ پوشاک بردیمانی اپنے بیٹے کو دو تا کہ وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لئے
اس سے استفادہ کر سکے۔ پس حضرت نے اسے پانچے پوشاک بردیمانی عطا کیں کہ جس کی قیمت ایک ہزار دینارتھی۔

راوی کہتا ہے کہ اس رات امام حسین الطبی اور ان کے اصحاب نے یوں گزاری کہ ان کے مناجات کی صدائیں سی جا رہی تھیں۔ پھواصحاب حالت رکوع میں اور پھر حالت بچود میں اور پھھ حالت قیام میں عبادت الہی میں مشغول تھے۔ چنانچہ اسی رات بتیں (۳۲) آ دمی عمر بن سعد کے لشکر سے جدا ہوکر امام حسین الطبی کی کثر سے نماز اور عبادت ہمیشہ اسی طرح تھی۔

روایت میں ہے کہ عاشور کی صبح بریر بن خضیر ہمدانی نے عبدالرحمٰن ہے ہنی مذاق شروع کر دی۔ تو عبدالرحمٰن نے کہا کہ اے بریرا یہ کوئی ہنی مذاق کرنے کا وقت ہے؟ بریر نے کہا میری قوم جانتی ہے کہ میں نے عمر بھر کسی سے کوئی مذاق نہیں کیا۔

لیکن میری اس خوشی کا اظہار شہادت پر فائز ہونے کی وجہ سے ہے۔

خدا کی قتم اب اس وقت کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہے جب کہ میں وشمنوں کے سامنے جاؤں اور ای وقت کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہے جب کہ میں وشمنوں سے جائی اور ان سے جائی حوروں سے باکہ عن میں وقت کے حوروں سے باک جائی اور اس کے بعد جاکر جنت کی حوروں سے بل جائی جائی جائی ہوروں

## عاشوره كي صبح

راوی کہتا ہے کہ جب عمر بن سعد کے سیابی گھوڑوں پر سوار ہو گئے، تو اہام حسین العلیلائے بُریر بن خفیر کوان کی طرف بھیجا۔ بُریر نے انہیں وعظ ونصیحت کی۔ چند مطالب کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی، لیکن انہوں نے اس کی پرواندگی۔اس کے بعد امام حسین العلیلانا قد پر اور ایک قول کے مطابق اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور عمر بن سعد کے ساتھیوں سے خاموش ہونے کے لئے کہا اور انہیں اپنے خطبے کی طرف متوجہ کیا، وہ سب خاموش ہوگئے۔ امام حسین العلیلانے خداکی حمد وثنا اور محمد و آل ورحمہ و آل محمد و سلام، اور انہیا اور انہیا اور انہیا کے بعد ارشا دفر مایا

اے لوگو! وائے ہوتم پرتم نے سرگردان حالت میں ہم سے مدد طلب کی، اور ہم تہماری مدد کے لئے جلد حاضر ہو گئے، لیکن تم نے جن تلواروں کو ہماری نصرت میں اٹھانے کی قشم کھائی تھی، ان کو ہمارے قبل کے لئے اٹھار کھا ہے، جس سے ہم اپنے اور تہمارے دشمنوں کو مارنا چاہتے تھے آج تم سب اپنے دوستوں کو آل کرنے کے لئے اپنے رشمن کی مدد کررہے ہو، حالانکہ نہ انہوں نے تہمارے درمیان عدل وانصاف کورائج کیا، اور نہ ان کی مدد کررنے میں تہمیں خوشی کی امید ہونی چاہیے۔

تم پر وائے ہو۔ کس لئے ہماری نفرت سے ہاتھ اٹھا لیا، حالانکہ تلواریں نیاموں میں اور دل مطمئن، پُرسکول اور اراد نے محکم ہو چکے تھے، لیکن باوجود اس کے تم نے فتنے کی آگ جلانے میں ٹڈیوں کی مانند جلدی کی، اور اپنے آپ کو آگ میں ڈال ویا۔ اے قت کی آگ جلانے میں ٹڈیوں کی مانند جلدی کی، اور اپنے آپ کو آگ میں ڈال ویا۔ اے قت اسلام کے دشمنو! اے قرآن سے مندموڑنے والو! اور اس کے کلمات میں تم بیف کرنے والو! اے گئمار لوگو! اے شیطانی وسوسوں کی پیروی کرئے والو! پنج بر

## حمقتل لهوف عهر المان طاور المان المان طاور المان طاور المان المان طاور المان طاور المان المان طاور المان المان طاور الما

اسلام ﷺ کی شریعت وسنت کومٹانے والو! خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو۔ ان پلیدلوگوں کی حمایت تو کررہے ہو،لیکن ہماری نصرت سے دستبر دار ہو گئے

\_ 5%

ہاں، خداکی قتم قدیم زمانہ ہی سے تم میں مکر وفریب تھا، اور تمہار اخمیر اس مکر و فریب تھا، اور تمہار اخمیر اس مکر و فریب تھا، اور تمہار اخمیر اس مکر ین فریب کے پانی مٹی سے اٹھایا گیا، اور تمہاری فکر اس پر پروان چڑھی ہے۔ تم ایسے بدترین پھل ہو کہ جو کھانے والوں کے گلے کو زخمی کر دیتا ہے، اور تم ان ظالم و غاصب لوگوں کے سامنے چھوٹے سے لقمے کی مانند ہو۔

﴿ اَلَا وَ إِنَّ الدَّعِيَّ بُنَ الدَّعِي قَدُ رَكَزَ بَيُنَ اثْنَتَيُنِ بَيُنَ السِّلَةِ وَ الدِّلَةِ وَ الدِّلَةِ مَا الذِّلَةِ يَابِي اللَّهُ ذَٰلِكَ لَنَا وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ الذِّلَةِ وَ هَيُهَاتَ مِنَّا الذِّلَةِ يَابِي اللَّهُ ذَٰلِكَ لَنَا وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

آگاہ ہو جاؤکہ مجھے حرام زادے کے بیٹے حرام زادہ (ابن زیاد) نے دو چیزوں پر مجبور کیا ہے۔ یا تو میں اس کے خلاف تلوار نکال لوں ، یا ذلت کا لباس بہن کر یزید کی بیعت کر لول ، لیکن ذلت ہم سے بہت دور ہے ، کیونکہ خداوند متعال اور اس کا رسول اور مؤمنین اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم ذلت کی زندگی کوعزت کی موت پر ترجیح دیں۔ جان لو باوجود اس کے کہ ہم تعداد کے لحاظ سے کم ہیں ، لیکن تنہارے ساتھ جنگ ضرور لڑیں گے۔

حضرت نے اپنے خطبہ کے بعد شاعر فروہ بن مسیک مرادی کے بیراشعاً ر پڑھے۔

اشعار کا ترجمه : اگرجم فنخ یاب به وجا کیں اور دیمن کوشکت دیے دیں تو یہ کوئی عجیب بات ند ہوگی، کیول کہ ہم بمیشہ دیمن کوشکت دیے والے ہیں ، اور اگر مغلوب بوکر مارے جا کیں تو ہمارا میرنا نہ تو خوف و ہراس کی وجہ سے ہوگا آور نہ ہماری

جانب سے ہوگا، بلکہ ہماری موت کا وقت، اور دوسروں کی (ظاہری) کامیابی کا وقت آپنچے گا۔ اگر موت کی سواری ایک گھر سے دوری اختیار کرے تو دوسرے گھر کی جانب ضرور پڑاؤ ڈالتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد تمہارے ہاتھوں سے مارے گئے جس طرح گزشتہ صدیوں میں لوگ موت سے دوجیار ہوتے رہے۔

اگر دنیا کے بادشاہ ہمیشہ رہتے تو ہم بھی ہمیشہ کے لئے زندہ رہتے۔وہ لوگ جو آج ہم بھی ہمیشہ کے لئے زندہ رہتے۔وہ لوگ جو آج ہمیں موت کا مامنا کرنا ہے ،اس طرح ان نداق اڑانے والوں کو بھی سامنا کرنا پڑے گا۔

امام حسین النظامی نے ان اشعار کو پڑھنے کے بعد فرمایا خدا کی متم تم میرے قل کے بعد زیادہ دریز ندہ نہیں رہوئے۔ تمہاری زندگی ایک بیادے کے سوار ہونے سے زیادہ نہیں ہے۔ زمانہ تیزی کے ساتھ تمہارے سرول پر چکی کی طرح گھوم رہا ہے، اور تمہاری اضطرابی حالت چکی کی کیرے میرے والد برزرگوار حضرت علی النظامی نے میرے جدا مجد رسول خدا پی کی کیل کی طرح ہے، یہ خبر میرے والد برزرگوار حضرت علی النظامی نے میرے جدا مجد رسول خدا پی کی کیل کی طرح ہے، یہ خبر میرے والد برزرگوار حضرت علی النظامی ا

اب تم مل بیٹھواور آپس میں اپنے اس معاملہ کے بارے میں ایک دوسرے
سے صلاح ومشورہ کرو، تا کہ کوئی بات تم پر مخفی ندرہ جائے پھراس کے بعدتم میرے قبل کے
لئے اقدام کرو، اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اس خدا پر بھروسہ کیا ہے جو ہمارا اور تمہارا
پروردگارہے۔

خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے اس سپاہِ بیزید سے اظہارِ نفرت کرتے ہوئے فرمایا: اے پروردگار! انہیں اپنی رحمت کی بارش سے محروم کر، اور ان پر ایسا قحط نازل کر جیسا جناب یوسف القلیلی کے زمانہ میں نازل فرمایا، اور غلام ثقفی کوان پر مسلط کروے کے میں موت کے تالی جام سے سیراب کرے، کیونکہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا، اور مجھے کہ وہ انہیں موت کے تالی جام سے سیراب کرے، کیونکہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا، اور مجھے

# ﴿ مِقْتُ لِلْهُ وَفَ ﴾ ﴿ كِيْ اللَّهُ وَفَ ﴾ ﴿ مِنْ اللَّهُ وَفَ ﴾ ﴿ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَ

فریب دیا۔ تو ہمارا پروردگار ہے۔ تھھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں ، اور تیری ہی مغفرت کے طالب ہیں۔ ہرایک کو تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھراس کے بعد امام حسین القلیلا این سواری سے نیچے اترے اور رسول خداً کا گھوڑا کہ جس کا نام مرتجز تھا طلب فر مایا ، اور این ساتھیوں کو جنگ کے لئے آمادہ کیا۔

حضرت امام محمد با قراطی سے روایت ہے کہ امام حسین الطیف کے اصحاب کی پینتالیس (۴۵) سوار اور ایک سو بیادہ تھے، اور دوسری روایات بھی حضرت کے اصحاب کی تعداد کے سلسلہ میں موجود ہیں۔

# عمر بن سعد کی طرف سے جنگ کا آغاز

راوی بیان کرتا ہے کہ عمر بن سعد لشکر سے نکل کر سامنے آیا اور جب امام حسین النظیمی کے اصحاب کی طرف تیر پھینک چکا تو اس نے بلند آواز سے اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوکر کہا امیر کے ہاں ، اس بات کی گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر پھینکے والا میں ہول۔ اس کے بعد عمر بن سعد کے لشکر کی طرف سے تیر بارش کی طرح بر سے لگے۔ میں ہول۔ اس کے بعد عمر بن سعد کے لشکر کی طرف سے تیر بارش کی طرح بر سے لگے۔ امام حسین النظمی نے اپنے اصحاب سے فرمایا ﴿ قُومُ وُ اوَ حِمَدُمُ اللّٰهُ اِلَى الْمَوْتِ الَّذِي لَا بُنَّدَ مِنهُ فَاِنَّ هَا فِي السِّهَامَ وُسُلُ الْقَوْمِ اِلَيُكُمُ ﴾ اللّٰهُ اِلَى الْمَوْتِ الَّذِي لَا بُنَّدَ مِنهُ فَاِنَّ هَا فِي السِّهَامَ وُسُلُ الْقَوْمِ اِلَيُكُمُ ﴾

تم پراللہ کی رحمت ہو،موت کی طرف پیش قدمی کرو کہ جس کے بغیر جارہ نہیں، کیونکہ یہ تیراسی قوم کی طرف سے تمہیں جنگ کی دعوت دے رہے ہیں۔

اس کے بعدامام حسین العلیلا کے اصحاب نے حملہ کیا پکھ دیر لڑتے رہے، یہاں تک کہ چنداصحاب شہید ہو گئے۔ اس اثناء میں امام حسین العلیلا نے اپنے محاس مبارک کو ہاتھ میں لیا اور فر مایا:

جب بہودیوں نے جناب عزیر کو خدا کا بیٹا کہا، تو خدا ان پر غضبناک ہوا، اور قوم نصاری پراس وقت سخت غضبناک ہوا، جب نصاری بین خداؤں کے قائل ہوگئے، اور خداوند مجوس پراس وقت سخت غضبناک ہوا، جب مجوس نے اللہ کی عبادت کے بجائے سورج اور چاند کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ اور خداونداس قوم پر بھی سخت غضبنا کہ ہے، حوایث نبی کے فرزند کو قبل کرنے پر متفق ہوگئی ہے، لیکن خدا کی قسم میں ان لوگوں کی بات کو جوابی نبی کروں گا، اور ہرگزیزید کی بیعت نہیں کروں گا، یہاں تک کہ اپنے خون آلود جیرے کے ساتھ خداسے ملاقات کروں۔

ابو طاہر محمد بن حسین تری اپنی کتاب معالم الدین میں حضرت اہام جعفر صادق الطبیع ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدگرامی کو یہ فرہاتے ہوئے سنا ہے۔ (جب اہام حسین الطبیع کاعمر بن سعد سے سامنا ہوا، اور جنگ شروع ہوئی تو خداوند نے حضرت کی نصرت کے لئے آسان سے فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا، جواہام کے سرکے اوپر پرواز کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت کو دوامروں میں سے کسی ایک کے انتخاب کرنے پرافتیار دیا گیا۔ یا فرشتے ان کی نصرت کریں اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کردیں یا شہید ہوجا کیں، کیکن اہام الطبیع نے شہادت کو ترجیح دی۔

اس کے بعدامام حسین الطّی نے استفاقہ بلند کیا:

﴿ اَمَا مِنُ مُغِينَتُ يُغِينُنَا لِوَجُهِ اللَّهِ اَمَا مِنُ ذَابٍ يَذُبُّ عَنُ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ؟ ﴾ رَسُولِ اللَّهِ؟ ﴾

ہے کوئی جو رضائے خدا کے لئے ہماری مدد کرے؟ ہے کوئی جو حرم رسول خداً ہے دشمنوں کو دور کرے؟

#### الله وف على الله وف الله

## حرکی توبیہ

اس ا ثناء میں حزبن یزیدریا حی عمر بن سعد کے پاس آئے اور کہنے لگے: کیا تم امام حسین القلیلا سے جنگ لڑو گے؟ عمر نے جواب دیا

ہاں! خدا کی نتم ان سے جنگ ضرور ہوگی جس میں سب سے آسان کام سروں اور ہاتھوں کوجسموں سے جدا کرنا ہوگا۔

حتنے جب سے گفتگوسی تو اپنے لشکر سے جدا ہوکر ایک گوشے میں بیٹھے، اور کانینے لگے۔

مہاہر بن اوس نے حرسے کہا: اے حرتمہاری بیرحالت جھے شک میں مبتلا کررہی ہے۔ اگر کوئی جھے سے سوال کرے کہ کو فیوں میں سے شجاع کون ہے تو میں تمہارے سواکسی کا نام نہ لوں گا۔ کس لئے کا نپ رہے ہو؟ حرنے جواب دیا: خدا کی تئم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پارہا ہوں، لیکن خدا کی تئم میں جنت پر کسی چیز کو ترجیح نہ دوں گا۔ اگر چہ میراجسم ککرے کر دیا جائے اور مجھے جلا دیا جائے۔ اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہوکر امام حسین النگا کی بارگاہ میں روانہ ہوئے اور دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ کر کہنے گئے۔

امام حسین النظامی نے فرمایا ہاں، خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا، ینچار آؤر کر کار نے کہا الرنے سے بہتر میہ کہا کہ اس حالت میں، میں آپ کی نفرت میں لڑوں، آخر کار گھوڑے سے الرنا ہی ہے، کیونکہ میں وہ پہلا شخص ہول کہ جس نے آپ کا راستہ روکا۔ مجھے اجازت دیجئے تا کہ میں ہی وہ پہلا شخص قرار پاؤں کہ جو آپ کی راہ میں مارا جاؤں۔ شاید میرا شاران لوگوں میں ہوجوروز قیامت آپ کے جدا مجد حضرت محمد علی سے مصافحہ کریں گے۔

مؤلف فرماتے ہیں کہ حرکا مقصد بیتھا کہ میں اس وقت کا پہلاشہید قرار پاؤں، ورنداس سے پہلے اصحاب کی ایک جماعت شہید ہو چکی تھی۔ جیسا کہ بیروایات میں ماتا ہے اس کے بعدامام حسین النظامی نے اسے اجازت دی، حرنے جنگ کرنا شروع کی، اور ایسے دلیرانہ حملے کئے کہ بڑے بڑے شجاع اور دلیروں کی جماعت کو تہہ تینے کیا، پھھ ہی دیر بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔

اس کی لاش کوامام حسین الطّیطة کی خدمت میں لایا گیا۔ تو حضرت نے حرکے چہرہ سے گردو غبار کوصاف کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ أَنْتَ الْحُورُ كَمَا سَمَّتُكَ أُمُّكَ مُحُوراً فِنَى الْمُدُنّيَا وَ الْاِنْحِورَةِ ﴾ تم آزاد مرد ہودنیا و آخرت میں کہ جس طرح تیری ماں نے تیرانام حرر کھا ہے۔

#### برمرين خضير

رادی کہتا ہے۔ اسی دوران ایک زاہد و عابد شخص کہ جن کا نام بریر بن نضیر تھا۔ وہ میدان میں اُکھا اور اس کے مقابلے کے لئے پزید بن معقل میدان میں آیا، اور پھر دونوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ ایک دوسرے سے مباہلہ کریں ، اور خدا سے دعا مانگیں کہ جو

## حمقتل لهوف علام المالية المال

بھی باطل پر ہے خدااسے دوسرے کے ہاتھوں مارے۔اس کے بعدوہ جنگ لڑنے میں مشغول ہو گئے۔ بربر نے اسے تل کر دیا اور جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔

## وهب بن جناح كلبي

ان کے بعد وھب بن جناح کلبی میدان کارزار کی طرف آئے۔ وشن پر کئی زردست حملے کئے۔ اس کے بعد اپنی مال اور زوجہ کے پاس واپس آئے جو کر بلا میں موجود تھیں۔ مال سے عرض کی اے مال! کیا آپ مجھ سے راضی ہیں۔

مال نے جواب دیا نہیں! میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم امام حسین العَلَیْم کی نصرت میں شہید نہ ہوجاؤ۔

اس کی بیوی نے کہا جمہیں خدا کا داسطہ مجھے بیوہ نہ کرو۔ بیس کر اس کی ماں نے کہا اس کی بات مت سنو، واپس چلے جاؤادر پیغمبر کے نواسے پر اپنی جان قربان کرو، تا کہ روزِ قیامت مجھے ان کے جدامجد کی شفاعت نصیب ہو۔

وهب دوبارہ میدانِ جنگ کی طرف لوٹے ، اور جنگ کرنا شروع کی ، یہاں تک کدان کے ہاتھ جسم سے جدا ہوگئے تو اس کی بیوی چوب خیمہ لے کراس کی طرف برقی اور کہہ رہی تھی میرے مال باپ تھھ پر قربان ہوں۔ حرم اہل بیت رسول خدا کی نفرت میں جنگ کرو۔ چنا نچہ وهب اس کی طرف آیا تا کہ اسے خیمہ کی طرف لوٹائے لیکن اس کی بیوی نے اس کے دامن کومضبوطی سے پکڑ کر کہا: میں واپس نہیں جاؤں گ

امام حسین الطفلانے فرمایا خدا تجھے اہل بیت کی نصرت کرنے کی جزا دے۔ خیمہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ وهب کی بیوی واپس آگئی۔ وهب نے جنگ کی ، یہاں تک کہ



وہ شہادت کے درجہ پر فائز ہو گئے۔

## مسلم بن عوسجه

ان کے بعد مسلم بن عوسجہ میدان میں آ کر دشمن سے نبرد آ زما ہوئے ،اور بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک گھوڑے سے گر بڑے۔ ابھی جسم میں جان باقی تھی کہ امام حسین العلیلا ان کے پاس بہنچ، حبیب ابن مظاہر بھی آ پ کے ہمراہ تھے۔ امام حسین العلیلا نے فرمایا اے مسلم اخدا تمہاری بخشش فرمائے۔ اس کے بعد اس تھے۔ امام حسین العلیلا نے فرمایا اے مسلم اخدا تمہاری بخشش فرمائے۔ اس کے بعد اس آ بیٹر یفہ کی تلاوت فرمائی ا

حبیب نے آ کے بڑھ کر کہا اے مسلم! تمہارا شہید ہونا مجھ پر بہت ہی سخت ہے، لیکن تمہیں جنت کی مبار کباد پیش کرتا ہوں۔ مسلم نے نحیف آ واز کے ساتھ جواب دیا خداتم کو خیر کی بشارت دے۔

حبیب نے کہا اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ میں بھی تمہارے بعد شہید ہوجاؤں گا تو تم سے کہتا کچھ وصیت کرو۔

مسلم نے حضرت امام حسین الطّیالا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کی نصرت میں کمی نہ کرنا۔

حبیب نے کہا میں تہاری وصیت پڑک کروں گا اور تہاری آرز وکو پورا کروں گا۔اس کے بعد مسلم کی روح قفس عضری ہے پرواز کرگئی۔



#### عمروبن قرطهانصاري

اس کے بعد عمروبن قرط انصاری امام حسین الطابی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،
اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ حضرت نے اجازت دی۔ عمرو نے شہادت کی آرزو
کے ساتھ امام حسین الطابی کی نفرت میں الیی جنگ کی کہ ابن زیاد کے بہت سے فوجیوں
کوفی النارکیا، اور جو تیر بھی امام کی طرف آتا، اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو سپر بنا لیتے۔
ہر تکوارکوا پنے سینے پر روکتے ، جب تک ان کے دم میں دم رہا کوئی بھی تکلیف
نواسہ رسول کو نہ جنچنے دی ، اور جب ان کا جسم زخموں سے چور چور ہوگیا تو اس نے امام
حسین الطابی کی خدمت میں عرض کی۔ کیا میں نے اپنا وعدہ کو وفانہیں کیا؟

امام حسین العَلَیٰ نے فرمایا ہاں ،تم جھے سے پہلے بہشت میں جاؤگے،میراسلام رسول خداصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ،اور کہنا کہ حسین العَلَیٰ بھی میرے بعد آرہے ہیں۔ چنانچے عمرونے پھر جنگ شروع کی ،اورشہید ہوگیا۔

## جون سیاہ غلام اور اس کی جنگ

اس کے بعد جناب ابوذر گاحیشی غلام جون امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔امام حسین الطلی نے اس سے فرمایا: میں تمہیں اس سرز مین سے جانے کی اجازت دیتا ہوں، تم اپنی جان کی حفاظت کرو، کیونکہ تم ہمارے ساتھ آئے تھے تا کہ خوشی و عافیت ملے، اب اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو۔

جون نے عرض کی اے فرزند پینمبر ایس خوشی و مسرت کے زمانے میں تو آپ کے ساتھ رہوں ، اور جب آپ پر مشکل وفت آپہنچا ہے تو آپ کو تہا جھوڑ کر چلا جاؤں! ﴿ إِنَّ رَبِحتی لَمنتن و ان حسبی للئیم و لونی لاسود ﴾۔

خدا کی شم اگر چہ میراجسم بد بودار ہے، میراحسب نسب بیت اور میرارنگ سیاہ ہے، کین آپ مجھ پر احسان فرمائیں اور مجھے جنت کی جاودانی زندگی سے بہرہ مند فرمائیں، تا کہ میراجسم خوشبودار ہوجائے۔میراحسب ونسب شریف اور میراچبرہ نورانی ہو جائے۔خدا کی شم میں اس وقت تک آپ سے دور نہیں ہوں گا، جب تک میراسیاہ خون آپ کے باتھ غلطان نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جون نے جنگ کرنا شروع کی ، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہادت کی عظیم منزل پر فائز ہوگئے۔

#### عمروبن خالدصيداوي

ان کے بعد عمر و بن خالد صیداوی امام حسین النظیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی نیا بن رسول النڈ امیری جان آپ پر قربان ہو، میں نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ انصار میں شامل ہو جاؤں ، اور آپ کو اہل بیت اطہار کے درمیان بے یار و مددگار قتل ہوتے نہ دیکھوں۔امام حسین النظیلا نے فرمایا جاؤ ، ہم بھی کچھ دیر بعد تم سے آملیل گے۔ عمر و دشمن پر حملہ آور ہوئے ، اور جنگ کرتے کرتے شہید ہوگئے۔

#### حظله بن سعدشامي

اس اثنا میں حظلہ بن سعد شامی امام حسین القلیلا کے سامنے ایسی حالت میں آئے کہ اس نے اپنے سینہ کوتلواروں ، نیزوں اور تیروں کے بالمقابل سپر بنار کھا تھا ، آپ سپاو کوفہ سے مخاطب ہوئے ، آیات عذاب کو سپاہ ابن زیاد پر تلاوت کیا ، اور انہیں عذاب خداوند تعالی سے خوف دلایا۔

ان آیات کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ اے لوگو! مجھے خوف ہے کہ خدا کا عذاب

کہیں تم پہمی نازل نہ ہوجائے کہ جس طرح گزشتہ قوموں پر نازل ہواتھا، جیسے قوم نوح،
قوم عاد وخمود اور ان کے بعد والوں پر عذاب نازل ہوا۔ خدا اپنے بندوں پرظلم نہیں کرتا۔
اے قوم! میں تمہارے بارے میں روز قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ وہ ایبا دن
ہوگا کہ تم اپنے چہرے جہنم کی طرف موڑے ہوئے جارہے ہوگے، اور کوئی ایبا نہ ہوگا جو
تہ ہیں خدا کے عذاب سے بچالے۔ اے لوگوا حسین النظیم کوئل نہ کرو، ور نہ خدا تم پر ایبا
عذاب نازل کرے گا کہ جس سے تم ہلاک ہو جاؤگے، اور وہ شخص گھائے میں ہے جو
خداوند متعال پر بہتان باند ھے۔

اس کے بعد امام حسین الطبیقات کی طرف دیکھا اور اپنی آرزو کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی کیا ہم اپنے خالق کی طرف نہ جائیں اور اپنے بھائیوں سے ملاقات نہ کریں؟ امام نے فرمایا: جاؤاس طرف جواس دنیا اور جو پچھاس دنیا میں ہے، اس سے بہتر ہے، اور اس بادشاہی کی طرف جاؤ جسے بھی زوال نہیں۔ خطلہ میدان میں آئے اور بڑی شجاعت سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔

## نما زظهرعا شورا

جیسے ہی نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین الطبی نے زہیر بن قین اور سعید بن عبد اللہ کو حکم دیا کہ وہ چند اصحاب کے ساتھ ان کے سامنے صف بنا کر کھڑ ہے ہوں چنا نچہ امام نے دیگر چنداصحاب کے ساتھ نماز ظہر جماعت کے ساتھ اداکی۔

ای اثنا میں دشمن نے امام حسین الطبی کی طرف تیر برسانا شروع کئے۔ سعید بن عبداللہ آگے بڑھے اور امام حسین الطبی کے مقابل کھڑے ہوکر تیروں کو اپنے سینے سے روکنے لگے، یہاں تک کہ تیر کھاتے کھاتے نڈھال ہوکر زمین پرگر پڑے۔اس حالت میں وہ کہدرہے تھے کہ خدایا اس ظالم قوم پر قوم عاد و ثمود کی طرح لعنت فرما، اور میرا سلام اپنے پینیمبر کو پہنچا اور انہیں میرے جسم پر لگے زخموں سے مطلع فرما، کیونکہ میرا مقصد تیرے پینیمبر کی ذریت کی نفرت کرنا، اور تیری خوشنود کی حاصل کرنا ہے، اور یہ کلمات کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگئے۔ چنانچہ جس وقت سعید بن عبداللہ کے زخمی جسم کا مشاہدہ کیا گیا تو تلواروں، نیزوں کے زخموں کے علاوہ تیرہ تیروں کے پھل بدن میں پیوست یائے گئے۔

#### سويد بن عمرو بن ابي مطاع

اس کے بعد سوید بن عمر و بن ابی مطاع جو کہ ایک شریف النفس اور کثیر الصلوٰ ة شخص ہے، میدان میں آئے ، اور شیر کی طرح جنگ میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے شدید شخیوں اور مشکلات میں کافی صبر کیا، یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لا کر مقتولین کے درمیان گر پڑے۔ وہ ایسی حالت میں سے کہ ان میں کوئی حرکت دیکھی نہیں جاسکتی تھی۔ اسی اثناء میں انہوں نے ابن زیاد کے سیاہیوں کو یہ کہتے سنا کہ حسین النگائی شہید کر دیئے گئے۔ اس خبر کے سننے سے سوید بے تاب ہوئے اور اپنے جوتے سے خبر نکال کر دوبارہ جنگ لڑنے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔

راوی کہتا ہے۔ امام حسین العَلیٰ کے اصحاب ان کی نصرت میں ایک ڈوسرے پر سبقت لے جاتے تھے، کہ جس کوشاعر اس طرح بیان کرتا ہے۔

امام حسین النظیالا کے اصحاب ایسے شجاع انسان سے کہ جب انہیں مصیبت کو دفع کرنے کے لئے پکارا جاتا کہ جن کے مقابل وشمنوں کے گروہ پوری طرح مسلح سے ایسے خطرناک وقت میں وہ اپنی زرہوں کو اپنے سینوں پر سجاتے اور اپنے آپ کوموت

﴿ مِنْ لَهُ وَفَ ﴾ ﴿ مِنْ اللهِ وَفَ اللهِ وَفَ ا

کے منہ میں دھکیلتے تھے۔

## شهادت علی اکبڑ

جب امام حسین الظیمالا کے باوفا ساتھیوں کے بدن کے نکڑے ہوگئے، اور سب خاک کر بلا پرسو گئے، اہل بیت کے سواکوئی باقی ندر ہاتو اس وقت حضرت کے فرزندعلی بن الحسین کہ جن کا چہرہ تمام لوگول سے خوبصورت تھا اور جن کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا، ایخ باپ کی خدمت میں آئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام حسین النظمالا نے بلا جھجک آپ کواؤن دے دیا۔ ﴿ ثُمَّ نَظَرَ الَّذِيهِ نَظَرَ آبِسٍ مِنْهُ ﴾ اس کے بعد حسرت میمری نگاہ ان کے وجود پر ڈائی، اور بے اختیار آنسو چہرے پر جاری ہو گئے اور کہا ،

﴿ اَللَّهُ مَّ اشُهَدُ عَلَى هُ وَ الْآءِ الْقَوْمِ فَقَدُ بَرَزَ اِلَيُهِمُ غُلامٌ اَشُبَهُ السَّنَاسِ خَلُقًا وَ خُلُقًا وَ مَنُطِقًا بِرَسُولِكَ وَ كُنَّا اِذَا اشْتَقُنَا اللَّي نَبِيِّكَ لَطُرُنَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

خداوندا! گواہ رہنا کہ اب میں ایسے جوان کواس قوم ظالم کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جوصورت، سیرت اور گفتار میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب نیادہ شاہت رکھتا ہے، اور جب بھی ہم پیفیر گی زیارت کے مشاق ہوتے تو اس جوان کو دیکھ لیتے اس کے بعد عمر بن سعد کی طرف متوجہ ہوئے اور بلند آ واز سے کہا: ﴿یَسَانُنَ مَسَعُلِا قَطَعُتُ رَجِمِی ﴾ اے سعد کے بیٹے! خدا تیری مسعُلِا قَطعُتُ رَجِمِی ﴾ اے سعد کے بیٹے! خدا تیری نسل کوختم کرے جس طرح تو نے میری نسل اس جوان سے ختم کی۔ اس وقت علی بن انسل کوختم کرے جس طرح تو نے میری نسل اس جوان سے ختم کی۔ اس وقت علی بن الحسین دیمن کے بزد کیک بہنچ اور جنگ کی ، اور بہت بخت لڑائی کی اور کیٹر تعداد میں دیمن کو سین دیمن کے خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی .

﴿ يِنَا آبَةَ اللَّعَطَشُ قَدُ قَتَلَنِي وَ ثِقُلُ الْحَدِيدِ قَدُ آجُهَدَنِي فَهَلُ اللَّي شَرُبَةٍ مِنَ الْمَاءِ سَبِيلٌ؟ ﴾ شَرُبَةٍ مِنَ الْمَاءِ سَبِيلٌ؟ ﴾

اے بابا جان! بیاس نے مجھے مار ڈالا ، اور اسلحہ کے بوجھ نے تھکا دیا، کیا تھوڑا سایانی ممکن ہے جو مجھے پیاس سے نجات دے۔

امام حسین النظالات روتے ہوئے فرمایا میرے پیارے بیٹے واپس چلے جاؤ۔ ذرا دیر جنگ کرو، کیونکہ وہ وقت قریب آ چکا ہے کہتم اپنے جد بزرگوار حضرت محکم اپنے جد بزرگوار حضرت محکم سے ملاقات کرو، اور ان کے دست مبارک سے ایسا جام کوثر پیوجس کے بعد بھی پیاس نہیں گے گی۔

علی اکبر دوبارہ میدان میں بڑی فداکاری کے ساتھ آئے اور آرزوئے شہادت دل میں لئے ہوئے بہت شدت سے دشمن پریلغار کی،اچانک منقد بن مرہ عبدی لعنة اللہ نے ایبانیزہ مارا کہ جس کے لگنے سے لڑنے کی طاقت ختم ہوگئ،زمین پر گر بڑے اور فریاد کی

﴿ يِنَا اَبَتَاهُ عَلَيْكَ مِنِي السَّلاَمَ هَاذَا جَدِّى يَقُرَئُكَ السَّلاَمَ وَ يَقُولُ لَكَ عَجِلِ الْقُدُومَ اِلَيْنَا﴾ يَقُولُ لَكَ عَجِلِ الْقُدُومَ اِلَيْنَا﴾

بابا جان! آپ پرمیرا آخری سلام، خدا حافظ۔ بیمیرے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کوسلام کہتے ہیں اور فرمارہ ہیں: اے حسین جلدی ہمارے پاس آ جاؤ۔

امام حسین القلیلا تشریف لائے اور شہرادہ علی اکبر القلیلا کے سربانے بیٹھ گئے۔ ﴿ وَ وَضَعَ حَدَّهُ عَلَى حَدِّهِ ﴾ اور اپنار خسارہ علی اکبڑ کے رخسار پر رکھ کر فرمایا: ﴿ فَعَلَى اللّٰهُ قَوْمًا قَتَلُوٰکَ ﴾ بیارے بیٹے خدااس قوم کو ہلاک کرے، جس نے تہ ہیں قتل کیا۔

# حمقتل لهوف على المحال ا

یہ قوم خدا پر گنی گتا نے اور حرکمت رسول خدا ہے۔ اور کا ہو۔

اللہ نیا بعد کک العفا کی اے میری آنھوں کے نور تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔

راوی کہتا ہے : حضرت ندین بعل کولٹن علیا خیموں سے باہر آئیں اور میدان کی طرف چلیں اور در دناک آواز میں کہ دوئی تھی ۔ ایک ابنی اَجَاہُ کی جب بھیج کی لاش پر پہنچیں تو خود کو اکبر کی لاش پر گرا دیا جو کہ کمڑے کمڑے ہو چکی تھی۔ امام حسین القیق آئے اور ان کو مستورات کے خیمے میں لے گئے۔ اس کے بعد امام حسین القیق کے اہل بیت ایک دوسرے کے بعد میدان میں جاتے رہے ، یہاں تک کہ ان میں سے ایک جماعت سیاہ این زیاد کے ہاتھوں قبل ہوگی۔ اس وقت امام حسین القیق نے اواز دی: اے میرے چیازاد، بھائیواوراے میرے اہل بیت صبر کرو۔ خدا کی شم

## شهادت حفرت قاسم

راوی کہتا ہے: ایک ایبا تیرہ سالہ نوجوان میدان میں آیا کہ جس کا چہرہ چودھویں کے جاندگی مانندھا، اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ ابن فضیل از دی نے اس کے سرکوشگافتہ کرڈالا، اس نے زمین پر گرتے ہوئے، آواز دی: یا عماہ ا۔

ام حسین العلی شکاری بازی طرح بہت تیزی کے ساتھ میدان میں آئے اور غضبناک شیری طرح اس سپاہ پر جملہ کیا ، اور اپنی تلوار سے ابن نضیل پر وار کیا ، اور اس نے غضبناک شیری طرح اس سپاہ پر جملہ کیا ، اور اس کے باتھ کو ڈھال بنایا اور اس کا ہاتھ کہنی ہے جدا ہوگیا ، اور اس نے فریادی ، جو اس کے لشکر والوں نے سی ، اتنے میں لشکر کوفہ نے حملہ کیا تاکہ اسے بچالیں لیکن وہ گھوڑوں کی لشکر والوں نے سی ، اتنے میں لشکر کوفہ نے حملہ کیا تاکہ اسے بچالیں لیکن وہ گھوڑوں کی

متناله وف کی الله وفت کی ال

راوی کہتا ہے: جب گرد وغبار زمین پر بیٹھ گئی تو میں نے دیکھا حسین القلیلا اس جوان کے سر ہانے کھڑے ہیں، اور وہ جان کئی کے عالم میں اپنے پاؤں کو زمین پررگڑ رہا ہے۔ امام حسین القلیلانے فرمایا:

﴿ بُعُدًا لِقُومٍ قَتَلُوكَ وَ خَصُمُهُمْ يَوُمَ الْقِيَامَةِ جَدُّكَ وَ الْفِيَامَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

زحمت خدادندی سے محروم رہیں وہ لوگ، جنہوں نے تہہیں قتل کیا، اور قیامت کے روز تیرے قاتلوں کے داس کے باپ ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا

﴿عَزَّ وَاللَّهِ عَلَى عَمِّكَ أَنُ تَدُعُوَهُ فَلاَ يُجِيبُكَ أَوُ يُجِيبُكَ أَوْ يُجِيبُكَ فَلاَ يُخِيبُكَ فَلاَ يَنُفَعُكَ صَوْتُهُ ﴾

خداکی شم یہ وقت تیرے چپا پر بہت سخت ہے کہ تو اسے پکارے اور وہ جواب نہدے یا جواب نہدے یا جواب نہدے ہوئے فائدہ مند نہ ہو۔ خداکی شم آج وہ دن ہے کہ تیرے بچپا کے دشمن زیادہ اور مددگار کم ہیں۔ اس کے بعد اس جوان کی لاش کو اپنے سینہ سے لگایا، اور اہل بیت کے شہداء کے درمیان لے گئے اور زمین پررکھ دیا۔

جب امام حسین الطبی کے تمام جال شار شربت شہادت نوش کر چکے، تو آپ راہ خدامیں جانبازی اور شہادت کے لئے تیار ہوئے اور بلند آ واز میں فرمایا

﴿ هَلُ مِنُ ذَابِّ يَذُبُّ عَنُ حَرَم رَسُولِ اللَّهِ ؟ هَلُ مِنُ مُوَجِدٍ يَخَافُ اللَّهَ فِيغَاثَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّى اللْمُعَلِيْعِ اللْمُعَلِّى اللْمُعَلِّى اللْمُعْمِي اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الللْمُ الللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ

ہے جو ہمارے حق میں خداسے ڈرے؟ کیا کوئی ہے جو خدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ بیہ کلام مستورات نے سنا تو بلند آواز سے رونے لگیں۔

## شهادت طفل شيرخوار

امام حسین العَلَیْلا خیمے کے دروازے پر آئے اور حضرت زینب ملاک راللِّس علیا ا

﴿ الْوِلِيْنِي وَلَلِدِى الصَّغِيْرَ حَتَّى الْوَدِّعَهُ ﴾ ميراننها اصغر جُھے دے دو،

تاكہ اس كو و دائ كرول ۔ بچ كو اپنے ہاتھوں پرليا اور چاہتے ہے كہ اسے بوسہ ديں كہ
اچانك حرملہ بن كاهل اسرى لعنہ اللہ نے اس كو تيركا نشانہ بنايا۔ وہ تيراس معصوم كے حلق
پر جالگا اور وہ و نيا ہے چل بسا۔ امام حسين السِّكِ نے فرمايا : اس بچہ كو لے لواور پھر اپنا ہاتھ
اس كے گلے كے نيچ لے جاتے ، اور جب آپ كے ہاتھ خون سے بھر جاتے تو آسان
كی طرف بھينک كرفر ماتے ہے مصابح مجھ پر آسان ہيں ، كيونكہ بي خداكى راہ ميں ہيں اور
غداد كي طرف بھينك كرفر ماتے ہے مصابح مجھ پر آسان ہيں ، كيونكہ بي خداكى راہ ميں ہيں اور

حضرت امام محمد با قرالطَيْ فرماتے ہیں: وہ خون جوامام حسین الطَیْ نے آسان کی طرف پھینکا اس کا ایک قطرہ بھی زمین پرواپس ندآیا۔

# فدا كارى وشهادت قمريني ماشم

رادی کہتا ہے جب بیاس کا امام حسین الطبیع پر غلبہ ہوا تو آپ اپنے بھائی عباس الطبیع کے ہمائی عباس الطبیع کے ہمراہ نہر فرات پرتشریف لائے۔ ابن سعد کے سپاہی حرکت میں آگئے، اور آن کا راستہ روک لیا۔ قبیلہ بی دارم کے ایک شخص نے آن کی طرف تیر بچینکا جو حضرت

کے (دھن اقدس پر) جانگا۔ امام حسین القلیلات تیرکو کھینچا، اورخون چُلو میں لیا، اور جب چُلو بھر گیا تو اسے پھینک کر فر مایا: خداوندا میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں۔ ان لوگوں کے ان مظالم کی جو انہوں نے تیرے پغیبر کے بیٹے پر کئے ہیں۔ اس کے بعد فوجوں نے عباس اور حسین القلیلا کے درمیان جدائی ڈال دی، اور عباس کو ہر طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا۔ امام حسین القلیلا ان کی شہادت پر بہت روئے۔ یہی وہ مقام سے کہ جہال پر شاعر کہتا ہے

ترجمہ ۔ سب نیادہ روئے جانے کے وہ ستی ہیں جنہوں نے امام حسین القائل کو اپنی مصیبت پر رلایا۔ وہ امام حسین القائل کے بھائی اور ان کے باپ کے بیٹے یعنی ابوالفضل ہیں، جوخون میں غلطان تھے جنہوں نے امام حسین القائل کے ساتھ وفا واری کی ، اور کوئی چیز اس کو امام حسین القائل کے ساتھ فدا کاری سے منحرف نہ کرسکی ، اور پیاس کی حالت میں آپ فرات پر بہنچ اگر چہ امام حسین القائل بیاسے تھ مگر یانی نہ بیا۔ پیاس کی حالت میں آپ فرات پر بہنچ اگر چہ امام حسین القائل بیاسے تھ مگر یانی نہ بیا۔

#### شجاعت المكيلا

اس کے بعدامام حسین الطبیقی نے الشکر کو جنگ کے لئے طلب کیا، اور جو شخص ان کے مقابلے میں آتا تھا اسے قتل کر دیتے، یہاں تک کہ کثیر تعداد کو قتل کیا اس وقت فرما رہے تھے:

﴿ اَلْمُوتُ اَوُلَى مِنَ رُكُوبِ الْعَارِ وَ الْعَارُ اَوْلَى مِنْ دُخُولِ النَّادِ ﴾
قل ہونا (بیعت یزیدک) شرمندگی سے بہتر ہے۔
اور (قتل ہونے کی) شرمندگی جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔
اور (قتل ہونے کی) شرمندگی جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔
ایک راوی کہتا ہے: خدا کی شم جرگز میں نے کئی ایسے خض کونہیں و یکھا جس کا

دشمن کی فوجوں نے احاطہ کر رکھا ہو، اس کی اولا داور مددگاروں کوتل کر دیا گیا ہو، اور اس حال میں امام حسین النظیلا سے زیادہ شجاع ہو۔ جس وقت دشمن کے شکران پرحملہ کرتے تو وہ تلوار نکال کران پرحملہ آور ہوتے تھے، اور دشمن ان بھیڑ بکریوں کی طرح دوڑتے تھے جو بھیڑ سیئے کے خوف سے بھاگتی ہیں، حضرت جس جماعت سے برسر پیکار تھے ان کی تعداد تمیں (۲۰۰، ۲۰۰) ہزارتھی، اور اس کے بعد حضرت اپنی مرکزی جگہ پرواپس آجاتے تعداد تمیں (۲۰۰، ۲۰۰) ہزارتھی، اور اس کے بعد حضرت اپنی مرکزی جگہ پرواپس آجاتے تھے۔ اور فرماتے۔

# ﴿لا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾

امام الطلی ان سے جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ دشمنوں کے لشکر خیموں پر جملہ کرنے کے بلند آواز میں فریاد کی .

﴿وَيُسَلَّكُمْ يَا شِيعَةَ آلِ اَبِي سُفَيَانَ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَكُمْ دِيُنٌ وَ كُنتُمُ لا تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَكُونُوا اَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ ﴾

وائے ہوتم پر اے آل ابوسفیان کے ماننے والو! اگرتم دیندار نہیں ہو، اور قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے تو کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد بن کر رہو۔ شمر نے کہا ا اے فاطمہ (ملائ اللہ سطیا ) کے فرزند کیا کہتے ہو؟ امام الطیخالانے فرمایا:

﴿ الْقَاتِلُكُمُ وَ قَاتِلُونِي وَالنِّسَاءُ لَيُسَ عَلَيُهِنَّ جُنَاحٌ ﴾

میں تم سے جنگ کر رہا ہوں ، اور تم مجھ سے جنگ کرو۔ عور توں کا تو کوئی قصور نہیں۔ جب تک میں زندہ ہول تمہارے سرکش ، نادان اور ظالم میرے حرم کے قریب نہ جا کیں۔

شمرنے کہا: ہم یہ بات قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد فوجیں آپ سے جنگ کرنے ، اور آپ کوشہید کرنے کے لئے آگے برطیس۔ امام حسین العَلَیٰ نے ان پر حملہ

کیا۔ انہوں نے بھی حضرت پر حملہ کیا۔ اس موقع پر امام حسین الطبیع ان سے پانی مانگتے ہے، کین وہ انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ بہتر (۷۲) زخم آپ کے جسم مبارک پر لگے۔ ﴿فَو قَفَ يَسُتُو يُحُ سَاعَةً وَ قَلْهُ ضَعُفَ عَنِ الْقِتَالِ ﴾ جنگ ہے تھک گئے توایک لخط آ رام کرنے کے لئے کھڑے تھے کہ ایک پھر حضرت کی بیشانی پر لگا، اور خون جاری ہوگیا۔ عبا کے دامن سے اپنی پیشانی کا خون صاف کرنا چاہے تھے، کہ اچا تک زہر آلود سہ شعبہ تیر آیا، اور حضرت کے قلب اطہر میں جانگا۔

امام حسين القليلانے فرمايا:

﴿ بِسُمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾

اس کے بعد آ ان کی طرف سر بلند کیا اور کہا خداوندا تو جا نتا ہے کہ یہ شکراس کو قل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے علادہ رؤی زمین پرکوئی نبی کا نواسہ نہیں۔ اس کے بعد تیر کو پشت کی طرف سے باہر نکالا اور خون فوارے کی مانند جاری ہوا، اور اس کے اثر سے لڑنے کی طاقت ختم ہوگئے۔ آپ کھڑے ہوگئے، جو شخص بھی آپ کو قبل کرنے کے ارادے سے بڑھتا، وہ فوراً پیچے ہے جا تا تا کہ حسین الکھا کا خون اپنی گردن پر نہ لے، بہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شخص ما لک بن سیر آ کے بڑھا، اور اس نے تلوار سے حضرت کے سر پر حملہ کیا، تلوار نے حضرت کے عمامہ خون سے بھرگیا۔

امام حسین العَلَیٰ نے رو مال طلب کیا اور سر پر باندھا۔ٹو پی طلب کی ،اس کوسر پر رکھا، عمامہ سر پر باندھا،لشکر ابن زیادتھوڑی دیر کے لئے رُکا، اور دوبارہ والیس آ گیا۔ امام حسین العَلیٰ کونرغہ میں لے لیا۔

# شهادت عبدالله بن الحسنّ

عبداللہ بن الحسن بن علی جو ابھی نابالغ ہے، مستورات کے خیموں سے باہر آئے ، اور امام حسین القلیلا کی طرف تیزی سے بڑھے، اور حضرت زینب بلال اللہ محلط نے ان کورو کنا جاہا، لیکن بیجے نے تخی سے انکار کیا، اور کہا: خدا کی شم میں اپنے چیا سے ہر گز جدانہیں ہوں گا۔

اس وقت ابحر بن کعب اور ایک قول کے مطابق حرملہ بن کاهل لعنة الله علیهانے امام حسین القلط پرتلوار سے حملہ کرنا جاہا، اس بچے نے کہا وای ہو تجھ پراے حرام زادے کیا میرے چھا کوئل کرنا جاہتا ہے؟

لیکن اس حرام زادے نے امام حسین القلیقی پرتلوار سے حملہ کیا، بیج نے اپنا ہاتھ تلوار کے آگے بڑھا دیا، بیچ کا ہاتھ کٹ گیا، اور اس کی آ واز بلند ہوئی، یاعماہ! امام حسین القلیقی نے اس کواینے سینے سے لگایا اور فرمایا

جیتیجتم پر جومصیبت نازل ہوئی ہے اس پرصبر کرو، اور خدا سے طلب خیر کرو، خیر کرو، اور خدا سے طلب خیر کرو، خدا تہمیں تہمارے سلف صالح سے ملحق فرمائے۔اچا نک حرملہ بن کاهل نے ایک تیر مارا، اورا سے اینے چیاحسین النگیلا کے وامن میں ہی شہید کر دیا۔

میں رغبت نہ کرے تا کہ میں اپنے لباس کے پنچواسے پہنوں، اور میرابدن برہند نہ ہو۔ ایک نگ لباس حضرت کی خدمت میں لایا گیا۔ فرمایا: پہلباس مجھے نہیں چاہیئے، پہلباس فرلیل لوگوں کا ہے، پھرایک پُرانا لباس لیا اور اس کو جگہ سے چاک کر کے لباس کے پنچے زیب تن فرمایا:

اس کے بعدامام حسین النظافی نے ایک یمنی لباس طلب کیا، اور اس کوزیب تن فرمایا لباس کو پارہ کرنے کی وجہ بیتھی کہ حضرت کی شہادت کے بعد دیشن حضرت کے بدن سے لباس نہ اتاریں، لیکن حضرت کے حقل ہونے کے بعداس لباس کو ابحرین کعب نے حضرت کے جدن سے اُتارلیا، اور امام حسین النظیم کو برہنہ زمین پرچھوڑ دیا، لیکن اس میل کے حضرت کے بدن سے اُتارلیا، اور امام حسین النظیم کو برہنہ زمین پرچھوڑ دیا، لیکن اس میل کے دونوں ہاتھ گرمی کے موسم میں خشک لکڑی کی طرح سو کھ جاتے میں میں خشک لکڑی کی طرح سو کھ جاتے ہے، اور سردی میں ان سے بیب اور خون آتا تقا اور وہ اس حالت میں ہلاک ہوگیا۔

راوی کہتا ہے: زخموں کی وجہ سے امام حسین الطبی کا بدن کمزور ہو چکا تھا، اور وشمن کے تیر حضرت کے بدن اطہر پر اس طرح تھے جس طرح ساہی کا بدن کا نٹوں سے مجرا ہوتا ہے۔

صالح بن وهب مسزنی نے حضرت کے پہلو پر نیزہ مارا کہ حضرت گھوڑے سے زمین پر آلگا۔اس حال میں فرماتے سے نمین پر آلگا۔اس حال میں فرماتے سے:

﴿ بِسُمِ اللّٰهِ وَ عَلَى مِلَّةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﴾ اس كے بعدز مين پر کھڑے ہوگئے۔ اس موقعہ پر حضرت زينب ملك الله احتماع خيمے سے باہر آئيں اور بلند آواز سے فریاد کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَا اَخَاهُ وَا سَيِّداهُ وَا اَهُلَ بَيْتَاهُ ﴾ اوركهتي تحين

#### ﴿ مِقْتُ لِ لَهُوفَ ﴾ ﴿ مِينَانَ طَادُنَ لَيْ اللَّهُ وَفَى ﴾ ﴿ مِينَانَ طَادُونَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَّلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّلْلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللّلَّالِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ

﴿ لَيْتَ السَّمَاءُ اُطُبِقَتُ عَلَى الْآرُضِ وَ لَيُتَ الْجِبَالُ تَدَكُدَكَتُ عَلَى الْآرُضِ وَ لَيُتَ الْجِبَالُ تَدَكُدَكَتُ عَلَى السَّهُلِ ﴾

اےکاش آ سان زمین پرگر پڑتا اور پہاڑ آ پس میں طراکر زمین پرگر پڑتے۔
اس وقت شمر نے اپنی فوج میں بلند آ واز سے کہا: اب کیا انتظار ہے حسین القیلا کا کام تمام کیوں نہیں کرتے ؟ لشکر نے ہر طرف سے تملہ کیا۔ زرعہ بن شریک نے امام حسین القیلا کے بائیس شانے پر تلوار ماری، حضرت نے بھی تلوار سے اس پر تملہ کیا اور وہ زمین پرگر پڑا۔ ایک دوسر فی خص نے امام حسین القیلا کے کند ھے پر تلوار ماری، حضرت نمین پرگر پڑا۔ ایک دوسر فی خص نے امام حسین القیلا کے کند ھے پر تلوار ماری، حضرت منہ کے بل زمین پرگر پڑے، اور پھر جب اٹھنا چاہا تو بڑی مشکل سے اٹھے، لیکن پھر شدید کمزوری کی وجہ سے زمین پرگر پڑتے۔ سنان بن انس نخص نے امام حسین القیلا کے گلے پر نیزہ مارا اور پھر باہر نکال لیا اور پھر حضرت کے سینہ پر نیزہ مارا، پھر ایک تیر حضرت امام حسین القیلا کی طرف پھینکا، اور وہ تیر حضرت کے گلے میں لگا جس کی وجہ سے زمین پرگر حسین القیلا کی طرف پھینکا، اور وہ تیر حضرت کے گلے میں لگا جس کی وجہ سے زمین پرگر میں اسے اور بیٹھ گئے اور تیر گلے سے نکالا، تو بہنے والے خون کو سر اور دارٹھی پر ملے ہوئے فر مایا بیں اسی حالت میں خدا سے ملاقات کروں گا کہ میر ہے تق کو غصب کیا گیا

عمر بن سعد نے اپنے دائیں طرف کھڑے تخص سے کہا: وائے ہوتم پر! جلدی سے حسین (القلیلا) کوقل کرو۔ خولی بن بزید اصحی نے جاہا کہ سرکو امام حسین القلیلا کے بدا کرے لیکن اس کا بدن لرز نے لگا، اور وہ واپس جلا گیا۔ سنان بن انس نخعی اترا، اور امام حسین القلیلا کے گلے پر تلوار ماری اور کہا خدا کی قشم میں آپ کے سرکو جدا کرول گا۔ جب کہ میں جانتا ہول، کہ آپ فرزند پیغیر ہیں، اور مال باپ کی طرف شریف و نجیب انسان ہیں۔

اس کے بعد حضرت کے سراقدس کو بدن سے جدا کیا، اس مقام پر شاعر کہتا

فَایُّ رَزِیَّةٍ عَدَلَتُ حُسَیْنًا عَدَاةً تَبِیُرُهُ کَفًا سَنَانِ تَرجمه کون ی مصیبت ہے جوسین الطیکی کی مصیبت کی برابری کر سکے کہ جس دن سنان بن انس کے نجس ہاتھوں نے حضرت کوشہید کیا ، اور سراقد س کو بدن سے حدا کیا۔

ابوطاہر محد بن حسن تری اپنی کتاب [معالم الدین] میں روایت کرتے ہیں کہ امام صادق الطبط فرماتے ہیں۔ جب امام حسین الطبط شہید ہو گئے تو فرشتے فریاد کرتے ہوئے کہنے گئے خدایا! حسین الطبط تیرا خاص بندہ ہے، اور تیرے پیغیبر کے نواسہ ہیں جن کوان لوگوں نے شہید کیا ہے۔ خداوند کریم نے حضرت قائم امام زمان مجل اللہ تعالی فرجۂ الشریف کی تصویر انہیں وکھائی اور فرمایا: اس شخص کے ہاتھوں سے امام حسین الطبط کا انتقام ان کے دشمنوں سے لوں گا۔

اورروایت میں ہے کہ سنان بن انس کو مختار نے گرفتار کیا اور اس کی انگلیوں کو جوڑ سے جدا کیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ دیا اور ایک دیگ میں زینون کا تیل ڈال کرآ گ پررکھا جب وہ تیل البلنے لگا تو سنان کو اس میں پھینک دیا اور وہ حرام زادہ حالت اضطراب میں رہا یہاں تک کہ ہلاک ہوگیا۔

راوی کہتا ہے کہ اس وقت سیاہ رنگ کی آندھی چلی کہ جس کی وجہ سے آسان پر اندھیرا چھا گیا اور پچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔لشکر نے بیدخیال کیا کہ ان پر عذاب نازل ہور ہا ہے۔ پچھ دیریجی کیفیت رہی ، یہاں تک کہ آندھی رک گئی۔

# حمقتل لهوف على الله وف على الل

# امام حسین التلفی کی زندگی کے آخری لمحات

ھلال بن نافع روایت کرتا ہے کہ میں عمر بن سعد کے شکر میں کھڑا تھا اچا نک ایک شخص نے بلند آ واز میں کہا اے امیر! تجھے بشارت ہو کہ شمر نے حسین القلیلا کوئل کر دیا ہے۔ میں لشکر کی صف سے نکل کر حسین القلیلا کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا کہ حضرت جاں کئی کے عالم میں ہیں۔

﴿ فَوَ اللّهِ مَا رَايُتُ قَطُّ قَتِيلًا مُضَمَّحًا بِدَمِهِ آحُسَنَ مِنْهُ وَلا أَنُورَ وَجُهًا لَقُدُ شَغَلَنِي نُورُ وَجُهِهِ وَ حَمَالُ هَيْاَتِهِ عَنِ الْفِكْرَةِ فِي قَتُلِهِ ﴾

خدا کی قتم میں نے ہرگز الیا شخص نہیں دیکھا جس کا چرہ خاک و خون میں غلطاں ہونے کے باوجود بھی اتنا نورانی ہو، ان کے نورانی چرے کے جمال کی وجہ سے ان کو تل ہونے امام حسین القیلی اس حال میں پانی طلب کررہے تھے۔

کو تل ہونے سے غافل ہوگیا۔ امام حسین القیلی اس حال میں پانی طلب کررہے تھے۔

پس میں نے سنا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ خدا کی قتم تم پانی کا قطرہ نہ پاؤگ، یہاں تک کہ تم جہتم میں داخل ہو جاؤ، اور وہاں گرم پانی سے سیراب ہو، اما تم نے فرمایا میں دوز خ میں نہ جاؤں گا، بلکہ اپنے جد ہزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اور ان کے ساتھ ان کے مکان میں رہوں گا، اور جام شیرین پیوں گا، اور وہ مظالم کہ جوتم نے جھے پر کئے ہیں اس کی شکایت کروں گا۔ صلال کہتا ہے کہ لشکر والے اس مظالم کہ جوتم نے جھے پر کئے ہیں اس کی شکایت کروں گا۔ صلال کہتا ہے کہ لشکر والے اس کلام کو من کراس قدر غضبنا کہ ہوئے کہ گویا خدانے ان کے دل میں رخم ڈالا ہی نہیں، اور اس حال میں کہ امام حسین القیلی ان سے گفتگو کررہے تھے ان کے بدن اطہر سے ان کے سرکو جدا کیا۔ جھے ان کی ہوئی پر تعجب ہوا، اور میں نے کہا، کسی کام میں تمہارا ساتھ نہیں سرکو جدا کیا۔ جھے ان کی ہوئی پر تعجب ہوا، اور میں نے کہا، کسی کام میں تمہارا ساتھ نہیں دول گا۔

#### شہاوت کے بعد کے حالات

اس کے بعد ابن سعد کے شکر نے امام حسین الطبی کو بر ہند کرنا شروع کر دیا۔ قبیص کو اسحاق بن حویہ حضری نے لوٹ لیا، اور جب اس نے بیقیص پہنی تو برص کی بیاری میں مبتلا ہوا، اور اس کے بدن کے تمام بال گر گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت کی قبیص میں ایک سوانیس (۱۱۹) کے قریب تکوار، تیراور نیزوں کے نشان تھے۔

حضرت امام صادق القلیلا فرماتے ہیں امام حسین القلیلاتے بدن میں تینتیس (۳۳) نیزوں کے بدن میں تینتیس (۳۳) نیزوں کے زخم اور چوتیس (۳۳) زخم تلواروں کے نمایاں تھے۔امام حسین القلیلا کی شلوار ابحربن کعب تمیمی لے گیا۔روایت میں ہے کہ پہننے کے بعداس کی دونوں ٹانگیں شل ہوگئیں جس کی وجہ سے چلنے کے قابل ندر ہا۔

امام حسین الطبی کا عمامہ اخنس بن مرشد بن علقہ لوٹ لے گیا۔ ایک قول کے مطابق جابر بن بزیداودی نے لیا، اوراسے سرپر باندھاتو یا گل ہوگیا۔

اور حضرت کے جوتے اسود بن خالد لے گیا۔ انگوشی بجدل بن سلیم کلبی لے گیا، انگوشی بجدل بن سلیم کلبی لے گیا، اس نے انگوشی کی خاطر حضرت کی انگلی کوبھی کاٹ دیا۔ اس بجدل بن سلیم کوحضرت مختار ؓ نے گرفتار کیا اور اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دیئے، اور اس حالت میں اسے چھوڑ دیا۔ وہ اپنے خون میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ہلاک ہوگیا۔

امام حسین العَلَیْلا کی مخملی چا در جوخز شہر سے تھی قیس بن اشعث نے لوٹی۔ حضرت کی زرہ جس کا نام بتراء تھا عمر بن سعد لے گیا، اور جب عمر مارا گیا تو مختار نے وہ زرہ اس کے قاتل الی عمرہ کو بخش دی۔ امام حسین العَلیٰلا کی تلوار جمیع بن خلق اودی اور ایک قول کے مطابق قبیلہ بن تمیم کا ایک آ دمی لے گیا جس کو اسود بن خطلہ کہتے ہے۔ اور روایت ابن ابی سعد میں ہے کہ حضرت کی تلوار فلائس تھشلی لے گیا، اور محمد بن زکریا اس روایت کونقل ابی سعد میں ہے کہ حضرت کی تلوار فلائس تھشلی لے گیا، اور محمد بن زکریا اس روایت کونقل

#### 

کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ تلواراس کے بعد حبیب بن بدیل کی بٹی کوملی۔

# خیام کی تاراجی اور آتش زوگی

رادی کہتا ہے کہ امام حسین القیق کی شہادت کے بعد ایک کنیز خیموں سے نکل آئی۔ ایک شخص نے اس سے کہا تیرے آقاحسین (القیق) شہید کر دیئے گئے۔ کنیز بید سن کر بلند آواز میں بین کرتی ہوئی، مستورات کی طرف چلی گئی، اور تمام مستورات امام حسین القیق کی شہادت کی خبر سن کر، آہ و زاری کرنے لگیس، اس کے بعد فوجیس بڑی تیزی سے لوٹے کے لئے داخل ہوگئیں۔ دختر ان بیغمبر شیموں سے نکلیں سبھی بلند آواز سے گریہ کررہی تھیں، اور اپنے عزیزوں اور مددگاروں کی جدائی پر بین کررہی تھیں۔

میدبن مسلم روایت کرتا ہے کہ جب طاکفہ بنی بکر بن واکل کی ایک عورت نے جواپنے شوہر کے ساتھ عمر سعد کے شکر میں تھی ، دیکھا کہ اشقیاء جیموں کو تاراج کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کرخیموں کی طرف آئی اور کہنے گئی اے قبیلہ بکر بن واکل! کیا تم میں غیرت اور جوانمر دی نہیں ہے کہ تم اس سرزین پرموجود ہو، اور پنجمبر کی بیٹیوں کیا تم میں غیرت اور جوانمر دی نہیں ہے کہ تم اس سرزین پرموجود ہو، اور پنجمبر کی بیٹیوں کی چا دریں لوٹی جارہی ہیں؟ اس کے بعد فریاد کرتے ہوئے کہا: ﴿لا حُکْمَ اِلاً لِلّٰه یَا لَا اُلٰہ اِللّٰه کیا۔ لَا اُلٰہ اِس عورت کا شوہر آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خیموں میں واپس لے گیا۔

راوی کہنا ہے خیموں کو لوٹے کے بعد ان میں آگ لگا دی گئی، اور مخدرات عصمت وطہارت برہند سراور پا برہنداس حال میں خیموں سے روتی ہوئیں باہر آئیں کہان کی چاوریں چھن چکی تھیں، قیدی بن کرچلیں ای حال میں لشکر اشقیاء سے کہنے لگیں جمہیں خدا کا واسط جمیں شہداء کی لاشوں کے قریب سے لے چلو، جب مقتل کہنے لگیں جمہیں خدا کا واسط جمیں شہداء کی لاشوں کے قریب سے لے چلو، جب مقتل

میں پہنچیں اور شہداء پر نگاہ پڑی تو سب نے بلند آواز سے رونا شروع کیا، اور اپنے چہروں پرطمانیجے مارنے لگیں۔

# جناب نینب کا بھائی کی لاش پر گریہ

راوی کہتا ہے۔ خدا کی قشم میں حضرت زینب ملاکی لاٹس محلیا کے وہ بین بھی فراموش نہیں کروں گا جو انہوں نے اپنے بھائی حسین النگیلا کی لاش پر کیئے آپ غمناک انداز سے بین کرتیں تھیں۔

﴿يِنَا مُحَمَّدًاهُ صَلِّى عَلَيُكَ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ هَٰذَا حُسَيُنٌ مَرَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ مُقَطَّعُ الْاَعُضَاءِ وَ بَنَاتُكَ سَبايا ﴾

قرجمہ ۔ یا محماہ اے جد بزرگوارآ پ پرآ سان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں،
اور یہ آپ کا حسین النگی ہے کہ جو ریت پراپ خون میں غلطان ہے، اس کے اعضاء
مکڑے ککڑے کر دیئے گئے۔ اور یہ تیری بیٹیاں ہیں جواسیر ہو چکی ہیں۔ میں ان مظالم پر
خدا، محم مصطفی مجلی مرتضی ، فاطمہ ، اور حمزہ سیدالشہد آئی بارگاہ میں شکایت کرتی ہوں۔
یا محمداہ! یہ آپ کا حسین ہے کہ جو سرز مین کر بلا پر بر ہند وعریان پڑا ہے اور با دِصبا اس پر
فاک ڈال رہی ہے۔ یہ آپ کا چین ہے جو حرام زادوں کے ظلم وستم کی بنا پر قتل کیا گیا۔
واحزناہ واکر باہ! گویا آج کے دن میرے جد بزرگوار رسول خدا جھی اس دنیا ہے گئے ہیں۔

اے محمد کے اصحاب ایر تمہمارے پیغمبر کے اولا و ہے جن کو قید یوں کی طرح قید کرے لے جارے ہیں۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ حضرت زینب ملال اللّٰم علیا نے عرض کیا: یا محمداہ! آج آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں، اور بیٹے قتل ہوئے، اور باد صباان

کے بدن پرخاک ڈال رہی ہے۔ یہ آپ کا حسین ہے جس کا سرپس گردن ہے جدا کیا گیا اوراس کا عمامہ اور چادرلوٹ لی گئی۔ میرے ماں، باپ قربان ہوں اس پرجس کے لشکر کو سوموار کے دن دو پہر کوظلم وستم کا نشانہ بنایا گیا۔ میرے ماں، باپ قربان ہوں اس پرجس کے خیموں کو جلا دیا گیا۔

﴿ بِأَبِى مَنُ لَا غَائِبٌ فَيُرْتَجِى وَلَا جَرِينَ فَيُتَدَاولى ﴾

میرے باپ اس پر قربان جس کا وجود ایسانہیں جس کے واپس آنے کی امید کی جاسکے اور جس کے زخم ایسے نہیں کہ جن کا علاج کیا جاسکے۔میرے ماں، باپ اس پر قربان جس پر میں خود بھی فدا ہونا پہند کرتی تھی۔

﴿ بِأَبِى الْمَهُمُومُ حَتَّى قَضَى بِأَبِى الْعَطُشَانِ حَتَّى مَضَى الْمَعُمُومُ عَتَى مَضَى الْمَعُطُسُانِ حَتَى مَضَى الْمَهُمُومُ عَتَى مَضَى الْمَعُمُومُ عَلَى اللهِ ا

راوی کہتا ہے خدا کی قتم جناب نیبنب ملک گلیں علیا کے آ ہ و بکاء نے دوست و دشمن سب کورُ لا دیا۔

اس کے بعد جناب سکینہ ملاکی لٹلم علما اپنے باپ کی لاش سے لیٹ گئیں۔ایک گروہ عرب کا آیا،اس نے سکینڈ کو باپ کی لاش سے جدا کیا۔

اس کے بعد عمر بن سعد نے اپنی فوج میں اعلان کیا: کون ہے جو حسین (اعلیٰلا)

#### حَمِقَتُ لَ لَهُوفَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ

کے بدن پر گھوڑے دوڑائے۔ دس (۱۰) آ دمیوں نے اس کام کواپنے ذمہ لیا، ان کے نام یہ ہیں

ا- اسحاق بن حربہ (کہ جس نے حضرت کی قمیص جیبی نظی )
 ۲- اختس بن مرشد - سے حکیم بن طیفل سبنی - سے عمر بن صبیح صیدادی - ۵ - رجاء بن منقذ - ۲ - سالم بن خشیم جعفی - ۷ - واحظ بن ناعم - ۸ - صالح بن وهب جعفی - ۹ - هانی بن شبث حضری - ۸ - سید بن مالک (لعنهم الله)

خدا ان سب پرلعنت کرے جنہوں نے امام حسین القلیلا کے بدن اطہر کو اس طرح گھوڑوں کے سینے اور پشت کی ہڈیاں چور چور ہوگئیں۔ گھوڑوں کے سمول سے پامال کر دیا، آپ کے سینے اور پشت کی ہڈیاں چور چور ہوگئیں۔ بیدس آ دمی کوفہ میں آ کرابن زیاد کے سامنے کھڑے ہوگئے۔

اسید بن مالک سے جوانہی میں سے تھا، ابن زیاد نے پوچھاتم کون ہو؟ اس نے جواب دیا ہم وہ افراد ہیں جنہول نے بدنِ حسین القلیلا پر گھوڑے دوڑائے اور ان کے سینے اور پشت کی ہڑیوں کو چور چورکرڈالا۔ ابن زیاد نے ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی، اور انہیں بہت کم انعام دیا۔ ابوعمرو زاھد کہتا ہے کہ میں نے ان دس کی حقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب حرام زادے تھے۔

ان دس آ دمیوں کو جناب مختار ؓ نے پکڑا کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں لگا کرز مین پر گاڑ دیا، اور حکم دیا کہ ان پر گھوڑ ہے دوڑائے جائیں، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گئے۔

# لشكركوفه بإعذاب

ابن ریاح روایت کرتا ہے کہ میں نے ایک خض کو دیکھا جو شہادت امام حسین العلقہ کے دن کر بلا میں حاضر تھا۔ کی نے اس سے نابینا ہونے کی وجہ پوچھی، تو اس نے جواب دیا کہ ہم دس آ دمی باہم امام حسین (القیلیہ) کے قبل کرنے کے لئے کر بلا میں آ کے لیکن میں نے تلوار اور نیز ہے سے لڑائی نہیں کی۔ جب امام حسین القیلی قبل ہو گئے تو اپنی آ یا اور نما نے عشاء پڑھ کرسوگیا اور عالم خواب میں ایک شخص میر ہے پاس آیا اور کہنے لگا۔ تخصے رسول خدا میں فلا رہے ہیں۔ اٹھوا ور تعمیل کرو، میں نے کہا جمحے رسول خدا میں ہے کیا کام؟ وہ شخص میرا گریبان کھنچتے ہوئے رسول خدا میں کے پاس کے گیا۔ میں نے پہنے کو کو حواء میں بیٹھا ہوا دیکھا، اور آ پ کی آ سین الی ہوئی سے کیا کام؟ وہ شخص میرا گریبان کھنچتے ہوئے رسول خدا ہے گئے۔ میں ایک بتھیار تھا، اور آ پ کی آ سین الی ہوئی تھیں، ہاتھ میں ایک بتھیار تھا، اور آ پ کا تھا۔ وہ میر نے نو (۹) ساتھیوں کوقل کر چکا تھا، اور جس کو بھی ضرب لگا تا تھا، اس کو میر سے یا وک تک آ گھیر گئی اور جلاد تی۔

میں رسول خدا کے قریب گیا اور ان کے سامنے دو زانو زمین پر بیٹھ گیا۔
میں نے السلام علیک یا رسول اللہ کہا، لیکن آنخضرت نے کوئی جواب نہ دیا، اور کافی دیر
تک خاموش رہے۔ اس کے بعد اپنے سر کو بلند کیا اور فرمایا: اے دشمن خدا! تو نے میری
ہٹک حرمت کی، میری عشرت کوئل کیا اور میرے تی کی رعایت نہیں کی اور جو کچھ کرنا چاہا،
وہ کر دکھایا۔

میں نے جواب دیا یا رسول اللہ اقدا کی قتم میں نے آپ کے فرزند کو قتل کرنے میں نے آپ کے فرزند کو قتل کرنے میں تا ہوں کے فرزند کو قتل کرنے میں تلوین میں تاری اور نے نیزہ مارا اور نہ بی تیر پھینگا۔ فرمایا: درست ہے، لیکن تو نے میرے میں آئے فرز نے کے الکوں کی کشکر میں اضافہ کیا۔ میرے قریب آرمیں آئے فرز نے کے

قریب گیامیں نے دیکھا ایک طشت خون سے جراہوا، آنخضرت کے سامنے تھا۔ مجھ سے فرمایا بیخون میری آنکھوں پر ملا، جب جاگا تو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔

# حضرت فاطمه زبرا سلاك اللهم جليا محشريين

حضرت امام جعفر صادق الطبیع سے روایت ہے کہ رسول خدا کے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا حضرت فاظمہ سل الله کا سر بغیر بدن کے اینے ہاتھ پراٹھا کر لائیں گی اور فریاد کریں گی کہ گا، امام حسین الطبیع کا سر بغیر بدن کے اینے ہاتھ پراٹھا کر لائیں گی اور فریاد کریں گی کہ تمام ملائکہ مقربین اور پنجیبرانِ مرسل ان کے رونے سے رونا شروع کردیں گے۔ اس کے بعد خداوند متعال فاظمہ سل الله کا مرسین الطبیع کو بہترین صورت میں ظاہر کرے گا، اور امام حسین الطبیع بدن بے سرکے اپنے قاتلوں سے مقابلہ کریں گے۔ اور خدا قاتلانِ حسین اور ان کے قل کے لئے آ مادہ ہونے والوں اور جو ان کے ساتھ قل میں شریک ہوئے تھے، تمام کو فاظمہ سل الله کا مراسی الطبیع ان کو ساتھ قاتل میں ان کے ایک ایک ایک ایک اور کو گا کہ جب حاضر ہوں گے تو میں ان کے ایک ایک ایک ایک ایک کو کریں گے۔ امیر المؤمنین علی الطبیع ان کو قل کریں گے۔ پھر انہیں زندہ کیا جائے گا، امام حسین الطبیع ان کوقل کریں گے، اس کے بعد پھر زندہ ہوں گے ہر ایک مرتبدان کوقل کریں گے۔ اس وقت میر اغضب اور غم واندوہ مماری ذریت سے ایک ایک مرتبدان کوقل کریں گے۔ اس وقت میر اغضب اور غم واندوہ ختم ہوجائے گا۔

اس کے بعد امام صادق النظام نے فرمایا: خدا ہمارے شیعوں پر رحمت نازل فرمائے۔ خدا کی قتم وہ حزن وحسرت کے طولانی ہونے کی وجہ سے ہماری مصیبت میں

شریک ہیں۔

رسول خدا ﷺ سے روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو فاطمہ سلاک اللّٰ سلما چند مستورات کے ساتھ محشر میں آئیں گی، ان سے خطاب ہوگا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤتو وہ کہیں گی کہ میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک وہ ظلم نہ دیکھ لوں جومیرے بعد میرے بیٹے پر کیا گیا۔

خطاب ہوگا ﴿ اُنْسُطُونَى فِنَى قَلْبِ الْقِيَامَةِ ﴾ محشر كے وسط ميں ديكھو۔كيا ديكھيں گی كه حسين الطَّفِيْ بغير سر كے كھڑے ہيں۔اس منظر كود يكھتے ہى بلند آ واز ہے گريہ كريں گی،ان كے رونے سے ہيں اور فرشتے رونے لگيس گے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت فاظمہ ملاکی گلی علیا حسین النظیمائی کو دیکھ کر فریاد کریں گی ﴿ وَ اَوْ لَدَاهُ وَ اَفَهُمْ وَ اُوْ اَدَاهُ ﴾ اس وقت خدا تعالیٰ فاظمہ ملاکی گلی علیا کی خاطر غضب میں آئے گا، اور ' هب هب ' نامی آگ کوجو ہزار سال سے جلائی گئی ہے خاطر غضب میں آئے گا، اور ' هب هب نیاس علی ہوئی ہے اور نہ فم واندوہ اس سے جدا ہوا ہے، خدا ہوا ہے، خداس میں بھی کی ہوئی ہے اور نہ فم واندوہ اس سے جدا ہوا ہے، حکم دے گا، حسین النظیمیٰ کے قاتلوں کو جدا کرو!۔ آگ ان کولوگوں سے جدا کر ہے۔ گئی دوہ داخل ہوں گے آگ بلند آواز سے بھڑک اٹھے گی اور وہ جماعت بھی فریاد گی۔ جب وہ داخل ہوں گے آگ بلند آواز سے بھڑک اٹھے گی اور وہ جماعت بھی فریاد کرے گی اور بلند آواز سے کہے گی: پر وردگارا! کس لئے بت پر ستوں سے پہلے آگ کو ہم کرے گی اور جانے والے گی مثل کرے گیا، اور عذاب دیا جار ہا ہے؟ خطاب ہوگا: جانے والا نہ جانے والے گی مثل نہیں ہوسکتا ہے۔

بیدونوں روایتی ابن بابو بیانی کتاب 'عقاب الاعمال' میں نقل کی ہیں، اور جلد نمبر سر کتاب '' تذبیل'' کہ جو تالیف محمد بن نجار [شخ المحد ثین] بغداد کی ہے۔ شرح حال فاطمہ فرزند ابو العابس از دی میں مکیں نے دیکھی ہیں۔ با ناد خود طلحہ ہے

## حمقتل لهوف عالى المحالة المحال

نقل کرتے ہیں: ۔

میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا موئی بن عمران
"ف خداوند تعالی سے درخواست کی کہ میرا بھائی ہارون ڈنیا سے چلا گیا ہے۔ تو اسکو بخش
دے۔ خداوند تعالی نے آپ کو وحی بھیجی: اے موئی! اگر مجھ سے درخواست کرو کہ تمام
افراد اولین و آخرین کو بخشوں، تو ضرور قبول کروں گا، گرحسین بن علی بن ابی طالب
صلوات اللہ وسلامہ علیما کے قاتلوں کو ہرگر نہیں بخشوں گا۔

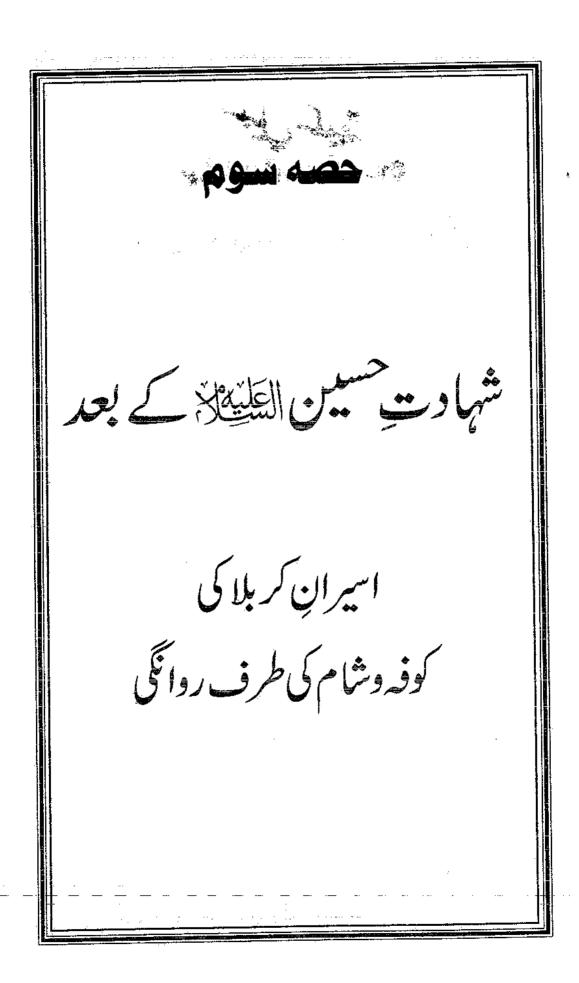



# سببل سكينه حدداً بالطيفاً بادرين فبرهدا اسيران كربلاكي كوفه وشام كي طرف روانگي

عصر عاشورا عمر بن سعد کے کہنے برامام حسین القلیلا کے سراقدس کوخولی بن یز پداور حمید بن مسلم از دی کے ذریعہ ابن زیاد کے پاس روانہ کیا گیا، اس کے بعداس نے تھم دیا کہ شہداء کر بلا کے جوانول کے سرول کو بدن سے جدا کرکے شمر بن ذی الجوثن، قیس بن اشعث اور عمرو بن حجاج کے ذریعے سے ابن زیاد کے یاس کوفہروانہ کیا جائے۔ عمر سعد گیارہ محرم تک کر بلا میں رہا۔اس کے بعدامام کے بیمماندگان کے ہمراہ کوفہ روانہ ہوا، بیبیوں کو بلوائے عام میں نگے سربے کجاوہ اونٹوں پرسوار کیا گیا۔اور انہیں بڑک وروم کے قیدیوں کی طرح شدید مصائب وآلام کی حالت میں قیدی بنایا گیا۔ یہاں برعرب شاعرنے کیا خوب کہا ہے: يُصَلَّى عَلَى الْمَبْعُونِ مِنْ آلَ هَاشِم

وَ يُسغُونَى بَنُوهُ إِنَّ ذَا لَعَجيبٌ

لعنی بیغیبر علی جوآل بی هاشم میں ہے مبعوث ہوئے ہیں، اس برتو بید درود و سلام بھیجتے ہیں، کیکن تعجب اس پر ہے کہ ان کی آ گ کے ساتھ جنگ وجدال کرتے ہیں۔

ایک اورشعرے:

اتِّ خِوا أُمَّةٌ قَتَ لَتُ حُسَيُنًا

شَـفَاعَةَ جَـدِهِ يَوْمَ الْبِحسَاب

#### 

یعن: کیا جنہوں نے امام حسین الطی کوشہید کیا، وہ امیدر کھتے ہیں کہ انہیں ان کے جدامجد کی شفاعت نصیب ہوگی۔

رادیت میں ہے کہ امام حسین الطبی کے اصحاب کے سروں کی تعداد ۸ کھی۔
اور جو قبیلے کر بلا میں موجود تھے انہوں نے ابن زیاد اور بزید بن معاویہ کی خوشنو دی کی خاطر سروں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ قبیلہ بن قیس بن اشعث کی گرانی میں تیرہ سر، قبیلہ فاطر سروں کو آپس میں الجوش کی گرانی میں سات میں بارہ سر، قبیلہ بنی تمیم کی گرانی میں سترہ سر، بنی اسد کی گرانی میں سولہ سر، قبیلہ نگر انی میں سات سراور بقیہ لوگ تیرہ سر(۱۳) کوفہ لے گئے۔

## يّد فين شهداءً اوراسيرون كا كوفه مين داخله

رادی کہتا ہے: جب عمر ابن سعد کر بلا سے دور چلا گیا، تو قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگوں نے دوکام سر انجام دیئے، ایک شہدائے کر بلاکی نمازِ جنازہ اداکی، اور دوسراکام جہاں شہداء کوشہید کیا گیا تھا وہیں ان کو فن کیا۔

جب عمر ابن سعد کر بلا کے اسپروں کے ساتھ کوفہ کے نزویک پہنچا تو اہل کوفہ کثیر تعداد میں تماشائیوں کی صورت میں جن سے۔ اس اثنا میں جبت پہنچی عورتوں میں سے ایک عورت نے اسپروں سے سوال کیا: ﴿ مِنْ اَیّ الْاُسَادِی اَنْدُنَّ ؟ ﴾ کہم کس ملک اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ ﴿ فَفَقُلُنَ نَحُنُ اُسَادِی آلِ مُحَمَّدٍ ﴾ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسپرانِ آل محمر ہیں۔ وہ عورت جبت سے نیچ اتری اور اپنے گھر سے لیا ہیں اور مقتعہ لے کر اہل بیت اطہار کی خدمت میں لائی متاکہ بیتیاں این سروں کو ڈھانپ لیں۔ امام سجاد الگیا شدید بیاری کی وجہ سے بہت نحیف ہو ہے اسپران کی وجہ سے بہت نحیف ہو ہے

#### تے اور حسن ابن حسن مثنی زخمی حالت میں ان کے ہمراہ تھے۔

صاحب کتاب مصابیج روایت کرتے ہیں کہ حسن ابن مثنی نے عاشور کے دن حضرت امام حسین الطبیع کی نصرت میں سترہ (۱۷) افراد کو ہلاک کیا اور اپنے بدن نازنین پر اٹھارہ زخم کھا کر گھوڑے سے زمین پر گرے تو ان کے ماموں نے انہیں اٹھایا اور کوفہ لے گئے اور وہاں ان کاعلاج کرانے کے بعد مدینہ لے گئے۔

ای طرح امام حسن مجتنی القلیلا کے دو اور فرزند بنام زید اور عمرو اسیروں میں موجود تھے۔ اہل کوفہ اسیرول کی بیہ حالت و کیھ کر زار و قطار رونے گئے۔ امام زین العابدین القلیلانے نے فرمایا:

﴿ أَتَنُو حُونَ وَ تَبُكُونَ مِنَ أَجُلِنَا؟ فَمَنُ ذَا الَّذِي قَتَلَنَا؟ ﴾ كيا بمارے لئے گري كررہے ہو، اور ہم پرنوحه كنال ہو؟ پھر بمارا قاتل كون ہے اور كس نے ہميں قتل كيا؟!!

## حفرت زينب ملك الله العليا كاخطبه

بشربن حزیم اسدی روایت کرتا ہے کہ میں نے زینب بن علی کا خطبہ سنا۔ خدا کی شم میں نے اس سے پہلے کوئی عالمہ بی بی نہیں دیکھی کہ جس نے علی کی طرح خطبہ دیا ہو۔

﴿ وَ قَدُ اَوُمَاتُ إِلَى النَّاسِ اَنِ اسْكُتُوا فَارُتَدَّتِ الْاَنْفَاسُ وَ سَكَنَتِ الْاَنْفَاسُ وَ سَكَنَتِ الْاَجْرَاسُ ﴾

لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اس اشارے سے لوگوں کے سانس سینوں میں رک گئے، اونوں کی گھنٹیاں بچنا بند ہوگئیں، اس کے بعد خطبہ دینا

شروع كيا:

حمدوثنائے البی اور رسول خدا علیہ پر درود وسلام بھیجنے کے بعد فرمایا:

اے اہل کوفہ! اے مکارو اور دغابازوا کیا ہم پر گریہ کررہے ہو؟!! ابھی تک ہماری آ تکھوں ہے آ نسو جاری ہیں اور ہماری آ ہ و بکا نہیں رکی۔ تمہاری مثال اس عورت کی ہے کہ جو سارا دن چرخہ پر دھا گہنتی رہے اور رات کو اُسے اُدھیڑ ڈالے۔ تم نے اسلام کی آ ڑیں اپنے درمیان کر وفریب کو ایجاد کیا۔ تم نے ایمان کا عہد و پیان با ندھ کر تو رہا ہے فقط مفید اور خود پرست ہو، کینہ پرور اور کنیزوں کی طرح چاپلوی اور دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرنے والے ہو تمہاری مثال گندگی پر اُگنے والے سبزے کی ہے جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا اور اس چاندی کی طرح ہے جوقیدی کی زینت ہونے کی وجہ سے قابل استفادہ نہ ہو۔ اور کتنا براتو شئرراہ تم نے اپنی آخرت کے لئے تیار کیا ہے جو خدا کے خضب کا موجب ہے اور تمہارے لئے ہمیشہ کا عذاب ہے۔

کیا ہمیں قبل کرنے کے بعد ہم پر گریہ اور اپنے آپ کوسرزنش کرتے ہو؟ ہاں! خدا کی قتم تہمیں زیادہ رونا اور کم ہنسنا چاہیئے۔تم نے اپنے دامن پر جورسوائی کا داغ لگالیا ہے اسے دنیا کا کوئی پانی صاف نہیں کرسکتا ، اور بھلاکس طرح فرزندرسول اور سید جوانانِ اہل بہشت کے خون کومٹایا جا سکتا ہے؟!!

وہ شخصیت جو جنگ میں تمہاری پناہ گاہ تھی، تمن کے سامنے احتجاج کرنے میں، نیز مشکلات میں تمہاری جائے پناہ تھی جس نے تمہیں دین سکھایا، تم نے اپنی پشت پر بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھالیا ہے۔ خدا تمہیں اپنی رحمت سے دور کرے۔ تم پر اپنا عذاب مازل کرے۔ تمہاری کوشش نقش بر آب ہے۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے نقصان اٹھایا، تمہارا یہ معاملہ تمہاری کوشش نقش بر آب ہے۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے نقصان اٹھایا، تمہارا یہ معاملہ تمہارے لئے گھائے کا باعث بنائم نے عذاب خداکی طرف رخ کیا اور

ذلت وخواری نے تنہیں گھیرلیا ہے۔

﴿ يَا اَهُ لَ الْكُوفَةِ اَتَـدُرُونَ اَنَّ كَبَدِ لِرَسُولِ اللَّهِ فَرَيْتُمُ وَ اَنَّ كَبَدِ لِرَسُولِ اللَّهِ فَرَيْتُمُ وَ اَنَّ كَرِيْمَةٍ اَبُرَزُتُمُ وَ اَنَّ حَرُمَةٍ لَهُ اِنْتَهَكُتُمُ ﴾ كرِيْمَةٍ اَبُرَزُتُمُ وَ اَنَّ حَرُمَةٍ لَهُ اِنْتَهَكُتُمُ ﴾

اہل کوفہ! وائے ہوتم پر! کیاتم جانتے ہوکہ تم نے کس جگررسول کوشگافتہ کیا؟ اور عصمت و طہارت کی پروردہ رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ کیا، اور کس کے خون کوتم نے بہایا؟!!! کس کی حرمت کو پا مال کیا! کس قدرتم نے ناروا کام انجام دیا! اور کس گناوِظیم کے مرتکب ہوئے ہو۔ تہارے ظلم وستم کی برائی زمین وآ سان کے برابر ہے؟!!!

﴿ أَفَعَجِبُتُمُ أَنُ مَطَرَتِ السَّمَاءُ دَمَّا ﴾

کیاتم تعجب کرتے ہو کہ آسان سے خون کی بارش ہوئی، یقیناً آخرت کاعذاب اس سے کئی گنا زیادہ سخت اور ذلیل وخوار کرنے والا ہوگا۔ اوراس وقت تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ خدا کی طرف سے ملنے والی مہلت کو معمولی نہ مجھو، خداوند کریم انقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، اور خداوند تعالیٰ کواس بات کا خوف نہیں کہنا حق بہائے جانے والے خون کا انتقام اس سے فوت ہوجائے گا اور تمہارا رہ تمہارے انتظار میں ہے۔

راوی کہتا ہے کہ خدا کی قتم میں نے لوگوں کو دیکھا جو اس خطبہ کے دوران حیرت زدہ تھے، اور بلند آ واز سے گریہ کررہے تھے۔ اورا پنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے تھے، اور میں نے اپنے نزدیک کھڑے ہوئے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ جس کی ڈاڑھی آ نسوؤں سے تر ہو چکی تھی، وہ کہہ رہا تھا: میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے بزرگ بہترین بزرگ، آپ کے جوان بہترین جوان، آپ کی مستورات بہترین مستورات ، اور آپ کا خاندان ، بہترین خاندان ہے جو بھی ذلیل وخوار نہیں ہو سکتا

#### حضرت فاطمه بنت حسين كاخطبه

زید بن مویٰ ابن جعفرؑ اپنے آباء واجداد سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت حسینؑ نے کر بلا سے کوفہ پہنچنے کے بعداس طرح خطاب فرمایا

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ میں اس کی حمد و ثنا کرتی ہوں۔ ریت کے ذروں اور پھر کے سنگ ریزوں کے برابر کہ جن کی مقدار زمین ہے آسان تک پھیلی ہو، میں اس پر ایمان رکھتی ہوں، اور اسی پر تو کل و بھر وسد رکھتی ہوں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، حضرت محمد علیہ اس کے بندے اور پیغمبر ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اس کی اولا دکو بے جرم و خطا فرات کے کنارے ذرج کیا گیا۔

اے پروردگارا میں تیری پناہ مانگتی ہوں، اس بات سے کہ تیری طرف جھوٹ
کی نسبت دول، یا اس کے خلاف کہوں کہ جوتو نے اپنے بینجبر سے فرمایا کہ: اپ وصی علی
بن ابی طالب کے لئے لوگوں سے بیعت لیں۔ وہی علیٰ کہ جن کے حق کو غصب کیا گیا
اور ان کو بے گناہ قبل کیا گیا کہ جس طرح ان کے فرزند کوکل سر زمین کر بلا پرائی جماعت
نقل کیا کہ جو بظاہر مسلمان اور باطن میں کافر تھے۔ وائے ہوان کے سرداروں پر جنہوں نے اس کی زندگی میں اور آخری وقت میں بھی ظلم وستم کرنے سے در بیخ نہ کیا،
جنہوں نے اس کی زندگی میں اور آخری وقت میں بھی ظلم وستم کرنے سے در بیخ نہ کیا،
یہاں تک کہتونے ان تمام کو حسن منقبت اور پاکیزہ طبیعت کے ساتھ اپ پاس بلالیا۔
اے پروردگارا ملامت کرنے والوں کی ملامت ان کو تیری عبودیت و بندگی
سے نہ روک سکی، اور تو نے ان کی بچین میں اسلام کی طرف راہنمائی کی، اور جب وہ
بوٹے ہوئے تو ان کے خضائل کو بیان کیا، اور انہوں نے ہمیشہ تیزی داہ میں اور تیرے
بیغبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر امت کونصحت کی، یہاں تک کہتو نے ان

کی روح کوتبف کرلیا۔ وہ دنیا سے بے نیاز تھے اس کے حریص نہ تھے۔ اور آخرت کے مشاق تھے، اور تیری راضی ہوگیا۔ مشاق تھے، اور تیری راہ میں تیرے دشمنول سے نبرد آ زما ہوئے۔ تو ان سے راضی ہوگیا۔ اور ان کوتو نے منتخب کیا اور صراطِ متنقیم پر ثابت قدم رکھا۔

امابعد! اے اہل کوفہ! اے اہل مکر وفریب! خدانے ہم اہل بیت کی تمہارے ذریعہ سے آزمائش کی اور تمہارا امتحان ہمارے وسیلہ سے لیا۔ خدانے ہمیں اس امتحان میں کامیاب کیا، اور اپنے علم کو بطور امانت ہمارے سپر دکیا۔ پس ہم ہی اس کے علم و حکمت کے خزانے ہیں۔ اور ہم ہی روئے زمین براس کی ججت ہیں۔

خداوند متعال نے ہمیں اپنی کرامت سے نوازا، اور حضرت محمد وہاں کے ذریعہ سے ہمیں اپنی مخلوق پر فضیلت بخشی۔ تم نے ہمیں جھٹلایا، اور ہماری تکفیری، ہمارا خون بہانا مباح سمجھا اور ہمارے ساتھ جنگ کرنا حلال اور ہمارے مال واسباب کولوٹنا جائز سمجھا، گویا ہم اسیرانِ ترک و کابل تھے! چنا نچ کل ہمارے جد بزرگوار (حضرت علی القلیلا) کوئل کیا، اور ابھی تک ہمارا خون تمہاری دیرینہ دشمنی کی وجہ سے تمہاری تکوار سے طیک رہا ہے، اور تم نے خدا پر الزام لگایا، اور دھو کہ وفریب دیا جس سے تمہاری آئکھیں اور دل ٹھنڈ ہے اور تم نے خدا پر الزام لگایا، اور دھو کہ وفریب دیا جس سے تمہاری آئکھیں اور دل ٹھنڈ ہے۔ ہوئے ، لیکن خدا وند متعال فریب دینے والوں سے بہترین انتقام لینے والا ہے۔

اب تم ہمارے خون سے ہاتھ رنگین کرکے، اور ہمارے مال و اسباب کے لوٹے سے خوش نہ ہو کیونکہ ان پیش آنے والے مصائب کے بارے میں خدا کی کتاب میں پہلے سے موجود ہے۔

﴿إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُرٌ لِكَيُلاَ تَاسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَاللَّهُ لَا يُعِبُ كُلَّ فَاتَكُمُ وَاللَّهُ لَا يُعِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ "به گام الله برآسان ہے تا کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوں نہ کرو، اور جو تہمہیں مل جائے اس پر خوشحال نہ ہو، اور خداوند کریم کسی بھی مکر وفریب برفخر کرنے والے کو پندنہیں کرتا۔"

اے کوفہ والو! وائے ہوتم پر! ابتم منتظررہو کہ جلدہی خدا دند کا عذاب اور لعنت تم پرنازل ہوگی، اور وہ تمہیں گناہوں پر عذاب دے گا، اور تم میں بعض کو بعض سے لڑائے گا، اور جس آن قیامت بریا ہوگی جوظلم تم نے ہم پر کئے، اس کی پاداش میں تمہیں ہمیشہ دوز خ کی در دناک آگ میں جلائے گا۔

﴿ الْا لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾

وائے ہوتم پراے اہل کوفہ! کیاتم جانے ہو کہ کن ہاتھوں سے تم نے ہمیں ہزوں اور تلواروں کا نشانہ بنایا؟ اور کس حوصلہ کے ساتھ ہمارے ساتھ جنگ کی؟ اور کن قدموں کے ساتھ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لئے آئے؟ خدا کی قتم! تہمارے دل قساوت سے آلودہ ہو چکے ہیں۔ تہمارے جگر پھر بن چکے ہیں، تہمارے دل علم و دانش سے بہرہ ہو چکے ہیں، تہماری آ تکھیں اندھی اور کان بہرے ہو چکے ہیں۔

اے اہل کوفہ اشیطان نے متہ ہیں فریب دیا اور متہ ہیں صراط متنقیم سے منحرف کیا، اور اس طرح جہالت کا پردہ تمہاری آئکھول پر ڈال دیا کہ پھر بھی بھی ہدایت نہ پاسکوگے۔ پاسکوگے۔

اے اہل کوفہ! وائے ہوتم پر! کیاتم جانتے ہوکہ جناب رسول خداصلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم کا خون جوتمہاری گردن پر ہے وہ تم سے طلب کریں گے۔ اور وہ دشمنی جوتم نے
ان کے بھائی علی این آئی طالب علیہ السلام اور ان کی اولا ووعترت سے کی ماور تم میں ہے۔
بعض نے مظالم پرفخر کیا اور تم کہتے ہو۔

نَحُنُ قَتَلُنَا عَلِيًّا وَ بَنِي عَلِيٍّ بِسُيُوفٍ هِنَدِيَةٍ وَ رِمَاحٍ وَ سَبُيُنَا فِسَانَهُمُ سَبُى تُرُكِ وَ نَطَحُ نَاهُمُ فَآيُ نِطَاحٍ وَ سَبَيُنَا فِلَمُ هَأَيُّ نِطَاحٍ

ہم نے علی اور ان کی اولا دکو ہندی تلواروں اور نیزوں کے ساتھ قبل کیا اور ان کے اہل ہیت کوترک کے اسپروں کی ماننداسپر بنایا۔ خاک ہوتمہارے منہ پر، اے وہ شخص جوایسے جوانوں کے قبل پر فخر کر رہاہے جن کوخداوند کریم نے ہر نجاست سے پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ اے پلیدا اپنے غصے کو پی جا، اور کتے کی طرح اپنے جگہ بیٹھ جا۔ جس طرح تمہارا باپ بیٹھا تھا، ہر شخص کے لئے وہی کچھ ہے جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجنا طرح تمہارا باپ بیٹھا تھا، ہر شخص کے لئے وہی کچھ ہے جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجنا ہے۔ وائے ہوتم پر، کیا تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اس فضیلت پر جو خداوند کریم نے ہمیں عنایت کی ہے؟!

بیرخدا کافضل ہے،اور وہی صاحب فضل عظیم ہے، جس کو چاہے عطا کرےاور جس کوخداا پنے ٹور سے محروم کر دے وہ ظلمت و تاریکی میں رہے گا۔

جیسے ہی جناب فاطمہ سلاک رکٹیں علیا کا خطبہ یہاں پر پہنچا لوگ بلند آواز کے ساتھ رونے گئے اور کہا کہ اے دختر آل اطہار ہمارے دلوں اور سینوں کو آگ لگا دی ہے، اور ہمارے جگروں کوغم وحزن کی آگ نے جلا دیا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہ کہو! بی بی جناب فاطمہ سلاک رکٹیں علیا خاموش ہوگئیں۔

## خطبه جناب ام کلثوم سلاک اللِّس جلیا

راوی کہتاہے کہ جناب ام کلثوم بنت امیر المؤمنین بلند آواز سے رور ہی تھیں، اور پس پردہ محمل سے اس خطبہ کو بیان فرمایا اور پس پردہ محمل سے اس خطبہ کو بیان فرمایا اور اسین القیامی کی تو بین کی ، اور انہیں قبل کیا اور

ان کے مال واسباب کو برباد کیا، اور ان کی مستورات کوقیدی بنایا، اس کے باوجوداس پررو رہے ہو۔ وائے ہوتم پر، ہلاکت اور بربخی تہمیں آ لے۔ کیاتم جانے ہو کہ کتنے بُرے کام کے مرتکب ہوئے، اور کتناعظیم ظلم اپنی گردن پرلیا ہے؟ کس کے خون ناحق کو بہایا؟ اور کن پردہ نشینوں کو پردے سے باہر لائے ہو؟ اور کس خاندان کو ان کے زیورات سے محروم کیا ہے؟ اور کن کے اموال واسباب کولوٹا ہے؟ اور تم نے ایسے افراد کا قتل کیا کہ رسول خدا ﷺ کے بعدان کے مقام کوکئ شخص نہیں پہنچ سکتا؟ رحم ومہر بانی تمہارے دلوں سے چھین لی گئی۔ آگاہ ہوجاؤ کہ صرف خداوند کی جماعت ہی کامیاب ہے اور شیطان کی جماعت خمارہ اٹھانے والی۔ پھر آ بے نے ان اشعار کو بیان فرمایا

میرے بھائی کونل کیا، وائے ہوتمہاری ماوؤں پرا جلدی ہی عذاب کی آگ
میں گرفتار ہو جاؤگے، اور اس میں جلتے رہوگے، اور تم نے ایسے خون کو پامال کیا کہ جس
کے بہانے کو خدا، قرآن اور رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ میں تمہیں جہنم کی آگ کی
بثارت دیتی ہوں اور ضرور بالضرور روزِ قیامت آتش جہنم میں جلائے جاؤگے، اور میں
ہیشہ اینے بھائی برروتی رہوں گی۔

اور ہاں! بیآ تکھیں ہمیشہ دریا کی طرح اشک بہاتی رہیں گی، اور بیرونا بھی ختم نہ ہوگا۔

چنانچہاس دوران لوگوں کے نالہ و فریاد کی صدا کیں بلند ہو کیں۔عورتوں نے اپنے بالوں کو کھول دیا اور مٹی سروں پر ڈال لی، اور اپنے چہروں کو نوچنے لگیس، اور اپنے چہروں کو نوچنے لگیس، اور اپنے چہروں پر طمانچے مارنے لگیس، اور ان کے مردوں نے رونا شروع کیا، اور ڈاڑھیوں کے بالوں کو نوچنا شروع کیا، اور ڈاڑھیوں کے بالوں کو نوچنا شروع کیا، اور کوئی ایسا واقعہ و یکھا نہیں گیا کہ لوگ اس طرح سے روئے بالوں کو نوچنا شروع کیا، اور کوئی ایسا واقعہ و یکھا نہیں گیا کہ لوگ اس طرح سے روئے

#### خطبه امام سجاد التليكين

اس کے بعد حضرت امام سجاد زین العابدین الطبی نے لوگوں کو خاموش ہونے کے لئے اشارہ کیا۔ پس لوگ خاموش ہو گئے۔

حضرت کھڑے ہوئے اور حمد و ثناء الہی بجالائے ، اور رسول خدا کھٹ کا نام مبارک زبان پرلائے اور ان پر درود وسلام بھیجا، اور فرمایا:

اے لوگو! جو کوئی مجھ ہے آشنا ہے وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اور جو کوئی مجھے نہیں جانتا، میں اُسے اپنا تعارف کرائے ویتا ہوں۔ میں علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب القلیلا ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی حرمت پامال کی گئی، اس سے نعمت چھین لی گئی، اس کے مال واسباب کولوٹ لیا گیا، اور اس کے اہل بیت کواسیر بنایا گیا۔

میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو بغیر جرم وخطاء کے نہر فرات کے کنارے ذرج کیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جسے شدید تکلیف کے ساتھ تل کیا گیا۔ اور یہی افتخار ہمارے لئے کافی ہے۔

اےلوگوا میں مہیں خدا کی متم دیتا ہوں! کیا تہمیں علم نہیں ہے کہ تم نے میرے والد بزرگوارکوخط لکھے اور جیسے ہی وہ تنہاری طرف آئے تو تم نے ان کے ساتھ مکر وفریب کیا ، اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیا۔لوگو! وائے ہوتم پر ، بیدذ خیرہ تم نے عالم آخرت میں ایخ ہاتھوں بھیجا ، اور کس قدر براعقیدہ رکھتے ہو!

تم کس آنکھ کے ساتھ رسول خدا ﷺ کے مبارک چیرے کی طرف نگاہ کرو گے کہ جس وفت وہ تم سے کہیں گے:

تم نے میری اولا دکوتل کیا، اور میری ناموں کی بتک حرمت کی، تم میری امت میں سے نہیں ہو! اس دوران ہر طرف سے رونے اور گرید کرنے کی آ واڑیں بلند ہوئیں، اور ایک دوسرے سے کہدرہے تھے کہ ہم ہلاک ہوئے اور ندسمجھے۔

حفزت امام سجاد النظیلانے فرمایا: خدا ہراس شخص گواپی رحمت میں شامل کرے کہ جس نے میری تھیں حت کو قبول کیا، اور میری اس وصیت کی خدا اور اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کی راہ میں حفاظت کی، کیونکہ ہماری پیروی اور اقتداء کرنا گویا حضرت رسول خدا ﷺ کی پیروی کرنا ہے۔

لوگوں نے بیک زبان ہوکر کہا اے فرزند پینمبڑا ہم ہمہ تن گوش آپ کے ہر فرمان کے مطبع ہیں، اور آپ سے عہد و بیان کے پابند ہیں، اور ہرگز بھی بھی آپ سے دوگردانی نہیں کریں گے، اور جو بھی تھم کریں اطاعت کریں گے، اور ہماری ہراس شخص سے جنگ ہوگی جو آپ سے جنگ کرے گا اور جو آپ سے صلح کرے گا ہماری اس سے صلح ہوگی اور ہوآپ سے طلم وستم کیا صلح ہوگی اور بیاں تک کہ بیزید سے انقام لیس کے اور جن لوگوں نے آپ پرظلم وستم کیا ان سے بیزاری اختیار کریں گے۔

آپ نے فرمایا ہیہات، ہیہات! اے غدارہ! اور مکارہ! تہہاری فطرت میں کر وفریب کے علاوہ کھنہیں۔ کیاتم پھر چاہتے ہو کہ جوظلم ہمار نے بزرگوں کے ساتھ کیا اس ظلم کو دوبارہ میرے ساتھ کرو۔ خداکی قتم اس طرح ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہ زخم مندل نہیں ہوئے جو میرے والد اور ان کے اہل ہیت پر ڈھائے جانے والے ظلم سے میرے دل کو لگے ہیں، اور اپنے جد رسول خدا اللہ اور ڈالد بزرگوار اور اپنے بھائیوں کی مصیبت کوفر اموش نہیں کرسکا، اور اس کی تلخی ابھی تک باتی ہے جس نے میرے سینے اور گلے کوئنگ کر دکھا ہے اور اس کا نم ابھی تک میرے سینے یک باتی ہے جس نے میرے سینے اور گلے کوئنگ کر دکھا ہے اور اس کا نم ابھی تک میرے سینے یک باتی ہے جس نے میرے سینے اور گلے کوئنگ کر دکھا ہے اور اس کا نم ابھی تک میرے سینے یک باتی ہے میں تا ہوں کے بعد یہ اشعار میں جاتھ جنگ کرو۔ اس کے بعد یہ اشعار

بیان فرمائے:

اگر حسین القلیلا قتل کے گئے تو یہ کوئی تعجب، کی بات نہیں، چونکہ ان سے پہلے ان کے والد ہزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب جو ان سے افضل ہے قتل کئے گئے۔ پس اے اہل کوفہ! جو مصائب و مشکلات حسین القلیلا کو پیش آئیں اس پرخوش نہ ہو۔ ان کی مصیبت دنیا کی تمام مصیبتوں سے عظیم تھی۔ وہ حسین القلیلا جو نہر فرات کے کنارے قتل ہوئے؟ میری جان ان پر قربان ہو۔ یقیناً ان کے قاتلوں کی جزا آئش جہنم ہے۔

حضرت امام سجا والنظی نے ان مذکورہ اشعار کے بعد بیشعرار شادفر مایا رضیت منکم راسیا براس فیلایسوم لین ولا عملیت ا ہم تم سے سرکے بدلے سرسے راضی ہوئے۔ پس تم نہ ہمارا ساتھ دوءاور نہ ہم سے جنگ کرو۔

#### دارالا ماره میں اہل بیت کا وارد ہونا

راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد دار الا مارہ کے کل میں بیٹھا،تمام عام لوگوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی۔ امام حسین القلیلا کے مقدس سرکو لایا گیا۔ اور اس کے سامنے رکھا گیا، نیز امام حسین القلیلا کے اہل بیٹ اور ان کی اولا دکو وارد کیا گیا۔ جناب زینب دختر امیر المونین القلیلا اس صورت میں دربار میں داخل ہوئیں کہ ان کی بیچان نہ ہوئی ، اور ایک گوشہ میں بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا بیعورت کون تھی ؟ جواب دیا گیا کہ زینب بنت علی ہے۔ عبید اللہ نے جناب زینب ملاکی اللہ علیا کی طرف اپنارخ کیا اور کہا خدا کا شکر ہے کہ تمہیں خدا نے رسوا کیا، اور تمہار ہے جمون کو ظاہر کیا ہے۔

اور کہا خدا کا شکر ہے کہ تمہیں خدا نے رسوا کیا، اور تمہار سے جمون کو ظاہر کیا ہے۔

جناب زینب ملاکی اللہ علیا نے فرمایا رسوا فاستی لوگ ہوئے ہیں اور جموث

فا جرلوگ بولتے ہیں، اور وہ سب ہمارے علاوہ ہیں۔

ابن زیاد نے کہا جو پچھ خدانے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا تم نے اس کو کیسا پایا؟

جناب زینب ملاک کلی معلا نے فرمایا: ﴿مَا رَایُتُ اِلاَّ جَمِیُلاً ﴾ نیکی کے علاوہ کچھ ہیں دیکھا، کیونکہ آل پینیمبروہ جماعت ہیں جن کے لئے خداوند کریم نے شہادت مقدر فرمائی، اور وہ ہمیشہ کے لئے اپنی ابدی آرام گاہ کی طرف چلے گئے، کیکن خدا بہت جلد ہی ان کواور تہہیں ایک جگہ جمع کرے گا، اور اہل بیت اپنے خون طلی کے لئے مقدمہ دائر کریں گے، اور اس وقت معلوم ہوگا کہ سچا کون ہے۔ اے مرجانہ کے بیٹے! تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔

بی بی ہے اس کلام سے ابن زیاد غضبنا کہ ہوا اور بی بی کے قبل کا ارا دہ کیا۔
عمرو بن حریث جو دربار میں موجود تھا ، ابن زیاد سے کہنے نگا کہ وہ عورت ہے
اور ابن زیاد نے اپنے اس ارا دہ کوترک کیا ، اور جناب زینب ملاک (گلیس مطلط کی طرف رخ
کرکے کہنے لگا خداوند کریم نے حسین (النظیمیلا) اور ان کے بھائی وائل بیت کے قبل سے
میرے دل کوشفا بخشی ہے۔

حضرت زینب سلا کر گئی تعلیا نے فر مایا مجھے اپنی جان کی قتم ہمارے بزرگوں کوتم نے قتل کیا، اور ہماری نسل کشی کی اگر تمہاری بید شفا ہے تو تو نے شفا یالی۔

ابن زیاو نے کہا کہ زینب (ملاک اللّبِم علیاً) ایک ایس عورت ہے کہ جو مجمع ومقفیٰ سے کلام کرتی ہے، مجھے اپنی جان کی قتم کہ اس کے والدعلی بن ابی طالب بھی شاعر وسجاع

جناب زینب ملاک اللی علیا نے فرمایا اے ابن زیاداعورت کو بھے و قافیہ سے کیا

کام۔اس کے بعد ابن زیاد امام سجاد النظافی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ بیکون جوان ہے؟ تو جواب ملا کہ بیعلی بن حسین النظافی ہے۔ ابن زیاد نے کہا کیا علی بن حسین النظافی کے دائن زیاد نے کہا کیا علی بن حسین النظافی ) کوخدانے قل نہیں کیا؟

امام زین العابدین القلیہ نے فرمایا علی بن حسین میرے بھائی تھے جس کو الوگوں نے قتل کیا ہے۔ امام زین العلیہ نے اس کیا ہے۔ امام زین العلیہ نے فرمایا

﴿ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْآنُفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ﴾ . (سوره زمر، آيت: ٣٢)

ابن زیاد نے کہا تہہیں یہ جرات کیے ہوئی کہ میرا جواب دو؟ پھر تھم دیا کہ اسے باہر لے جا کرفتل کر دو۔ جناب زینب ملال اللہ من تعلقا نے ابن زیاد کی اس بات پر پیشان ہوکر کہا اے ابن زیاد! تو نے ہمارے کی جوان کو باقی نہیں چھوڑا، اگر انہیں قتل کرنا چاہتا ہے تو جھے بھی ان کے ساتھ قتل کر دو۔ امام زین العابدین النظیلا نے پھوپھی سے فرمایا: اے پھوپھی امال! آپ خاموش رہیں تا کہ میں خود ہی ابن زیاد سے بات کروں۔ اس کے بعد امام نے ابن زیاد کی طرف رخ کرکے فرمایا: اے ابن زیاد! کیا تو جھے قتل کی وہم کی دیتا ہے؟ کیا تھے معلوم نہیں کہ قتل ہونا تو ہماراشیوا ہے، اور ہماری فضیلت ہماری شہادت میں ہے؟

اس کے بعدابن زیاد کے حکم کے مطابق امام زین العابدین العلی اور اہل بیت کوکوفہ کی جامع مسجد کے پہلو میں ایک مکان میں لے جایا گیا۔

 اس کے بعد ابن زیاد نے تھم دیا کہ امام حسین النظیمی کا سرکوفہ کی گلی کو چوں میں پھیرایا جائے۔ راقم الحروف مناسب سمجھتا ہے کہ یہاں اشعار کا ذکر کر ہے۔

توجمه اشعار حضرت محرصلی الشعلیہ وآلہ دسلم کی بیٹی اوراس کے وصی کے بیٹے کے سرکونیزے پرتماشائیوں کو دکھانے کے لئے اٹھایا گیا تھا۔ مسلمان بیمنظر دیکھے رہے تھے اور سن رہے تھے اور سی نے بھی آگے بڑھ کراس کو ندروکا، اور کسی کے دل کوکوئی تکلیف نہ ہوئی۔

اندھی ہو جائیں وہ آئکھیں جنہوں نے بیہ منظر دیکھا، اور بہرے ہو جائیں وہ کان جنہوں نے آپ کی مصیبت ٹی ،اور نہ روکا۔

اے مولاحسین ! آپ نے اپنی شہادت سے ان آئکھوں کو بیدار کر دیا جو آپ کے وجود کے طفیل سوتی رہتیں تھیں ، اور وہ آئکھیں جو آپ کے خوف کی وجہ سے سونہ سکتی تھیں ، آج آرام سے سور ہی ہیں۔

اے مولاحسین اکوئی باغبان اس روئے زمین پراییانہیں ہے جو بینہ چاہتا ہو کہ آپ کی قبر مبامک اسکے باغ میں ہو،اوروہ باغ آپ کی ابدی خواب گاہ قرار پائے۔

## عبدالله بن عفيف كي شجاعت وشهادت

راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد منبر پر گیا، اور خداوند کریم کی حمد و ثناء کرنے کے بعد یہ کہنے لگا: خدا کاشکر ہے کہ اس نے حق کو ثابت کیا اور امیر المؤمنین پزید اور اس کے بیرد کاروں کی مدد کی، اور حسین ابن علی کاذب ابن کاذب گوتل کیا۔

عبدالله بن عفیف از دی این جگه ہے اٹھے اور یہ تقی و زاہد شبعہ تھے <del>ان کی</del> دائیں آئکھ جنگ صفین ، اور بائیں آئکھ جنگ جمل میں ضائع ہو گئی تھی اور ہمیشہ کوفہ کی جامع مسجد میں شب وروز عبادت میں مشغول رہتے تھے، وہ کہنے لگے اے مرجانہ کے بیٹے! تو جھوٹا اور تیرا باپ جھوٹا اور وہ شخص اور اس کا باپ کہ جس نے تہ ہیں کوفہ کا والی بنایا۔ اے وشمن خدا! کیا تو انبیاءً کی اولا دکوتل کر کے مسلمانوں کے منبر پر بیٹھ کر ایسی باتیں کرتا ہے؟

یان کراین زیاد خضبناک ہوا، اور کہنے لگا کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ عبداللہ نے بہند آ واز ہے کہا: میں تھا۔ اے دشمن خدا اکیا تو ان اولا و پنجبیر کوئل کرتا ہے جنہیں خداوند کریم نے ہرفتم کی پلیدی ہے پاک رکھا ہے، اور پھر بھی یہ خیال کرتا ہے کہ مسلمان ہے؟ واغو ثا! کہاں ہیں مہاجرین وانصار کی اولا دکہ جوان پلیدوں ہے انتقام نہیں لیتیں کہ جس کو رسول خدا ﷺ ملحون ابن ملحون کہتے تھے۔ اس بات نے ابن زیاد کوشد پدغضبناک کر ویا۔ خصہ ہے اس کی رگوں میں خون جوش مارنے لگا، اور کہنے لگا کہ عبداللہ کو میرے پاس لے آ و اس کے سنگدل ہیا ہیوں نے اسے گرفتار کرنے کی خاطرا ہے محاصرے میں لے لیا، لیکن فلبلہ از د کے بزرگان جو عبداللہ کے چچا کے بیٹے تھے، اپنی جگہ ہے اٹھے اور اسے ہیوں کے کاصرے میں لے ایا، لیکن فلبلہ از د کے بزرگان جو عبداللہ کے چچا کے بیٹے تھے، اپنی جگہ سے اٹھے اور اسے ہیوں کے کاصرہ میں جا ہر لے جا کران کے گھر ہنچا دیا۔

این زیاد نے تھم دیا کہ نابینا از دی کے گھر جاؤ، خدا اس کے دل کو بھی اندھا

ابن زیاد نے حکم دیا کہ نابینا از دی کے گھر جاؤ، خدا اس کے دل کو بھی اندھا کرے جس طرح اس کی آئکھوں کو اندھا کیا ہے۔ سپاہیوں کا ایک گروہ اسے گرفتار کرنے کے ارادہ سے اس کے گھر کی طرف گیا۔

جیسے ہی یہ ڈبر قبیلہ از دکو کمی تو تمام قبیلہ کے افراد جمع ہوئے ، اور یمن کے قبائل بھی ان سے آملے تا کہ عبداللہ کی حفاظت کریں ، جب ان کے اس اجتماع کی خبر ابن زیاد کو کمی تو اس نے مصر قبائل کے افراد کو جمع کیا اور جمہ بن اشعث کی نگرانی میں ان کے ساتھ جنگ کے لئے بھیجا اس طرح ان کے درمیان شدید جنگ ہوئی ، جس کے نتیجہ میں عربوں جنگ کے لئے بھیجا اس طرح ان کے درمیان شدید جنگ ہوئی ، جس کے نتیجہ میں عربوں

کا ایک قبیلہ مارا گیا، اور ابن زیاد کے سپاہی عبداللہ کے گھریر پہنچے، اور اس کے دروازہ کو تو ژکر اندر داخل ہو گئے۔

اس دوران عبداللہ کی بیٹی نے جو گھر میں موجودتھی فریاد کی کہ بابا جان! وثمن کی فوج گھر میں داخل ہوگئی ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا: نہ ڈرو! اور میری تلوار مجھے دو! بیٹی نے انہیں تلوار دی، اور عبداللہ نے اپنا دفاع کرنا شروع کیا۔

عبداللہ کی بیٹی نے کہا: بابا کاش میں مرد ہوتی ، اور آپ کے سامنے بدخصلت لوگوں سے جنہوں نے عترت بیغیر کوتل کیا جنگ کرتی۔ سپاہ ابن زیاد ہر طرف سے عبداللہ پر حملہ کر رہے تھے، اور وہ اپنا دفاع کرتے تھے، اور جس طرف سے دشمن عبداللہ کے نزدیک ہوتے تو ان کی بیٹی انہیں آگاہ کرتی تھی ، یہاں تک کہ سپاہ ابن زیاد نے حملوں میں اضافہ کرکے انہیں اسینے گھیرے میں لے لیا۔

ان کی بیٹی نے فریاد کی ، میرے باپ پر سخت مصیبت آ پینچی ، مگر ان کا یار و مددگار کوئی نہیں۔عبداللہ اپنی تلوار کواینے سرے اردگر د گھماتے تھے ،اور کہتے تھے:

خدا کی شم! اگر میری آئھوں میں بینائی واپس آ جاتی تو میں تم پر بڑھ چڑھ کر ملہ کرتا۔ ابن زیاد کی فوج نے پے در پے حملے کئے، یہاں تک کہ انہیں گرفنار کرلیا، اور انہیں ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ جب ابن زیاد نے انہیں دیکھا، کہنے لگا خدا کی حمد وثنا جس نے تمہیں ذلیل وخوار کیا۔ عبداللہ نے کہا: اے وشمن خدا! کس طرح مجھے خدا نے ذلیل کیا ہے؟! خدا کی شم !اگر میری آئکھیں روشن ہوتیں تو دنیا تم پرتار یک کردیتا۔

ابن زیاد نے کہا: اے وشمن خدا! عثان بن عفان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عبداللہ نے کہا: اے بن علاج کے غلام اور اے مرجانہ کے بیٹے! مجھے عثان سے کیا سروکار؟ اگر اس نے بُرا کیا تو خدا اپنے حق کا ولی ووارث ہے، اور ان کے درمیان اورعثان کے درمیان حق وعدالت فرمائے گا، لہذائم اپنے اور اپنے باپ یزیداور اس کے باپ کے بارے میں سوال کرو۔

ابن زیاد نے کہا: خدا کی شم! کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، یہاں تک کہتم قتل کئے جاؤ۔

عبداللہ نے حمہ و شاکے بعد کہا تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے بیہ خواہش رکھتا تھا کہ خداوند کریم مجھے شہادت نصیب فرمائے ، اور وہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کے ہاتھوں نصیب فرمائے ، اور وہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کے ہاتھوں نصیب فرمائے ، لیکن جس دن سے میں نابینا ہوا ، میں شہادت پانے سے ناامید ہوگیا تھا ، اور اب خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے میری ناامیدی کو امید سے بدلا اور مجھ پر بیہ ظام کر دیا کہ میری ورپینے دعام شجاب ہوگئی ہے۔

اس کے بعد ابن زیاد نے ان کے قبل کا تھم صادر کیا، لہٰذا عبداللہ کو قبل کر دیا گیا۔اس کے بعدان کے بدنِ اطہر کو کوفہ کی ایک گلی میں لٹکا دیا گیا۔

راوی کہنا ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے برید بن معاویہ کو خط لکھا، اور اس کو امام حسین العَلَیْنَا کی شہادت اور اہل بیٹ کی گرفتاری سے آگاہ کیا، اور ایک خط اسی مضمون پر مشتمل مدینہ کے گورنر عمر و بن سعید بن عاص کو لکھا۔

جب عمر و بن سعید کو خط ملا تو اس نے مسجد میں آ کر خطبہ دیا۔ جس میں امام حسین القلیم کی شہادت سے مطلع کیا۔ اس خبر کے پہنچتے ہی قبیلہ بنی ہاشم میں کہرام مج گیا، اور بنی ہاشم کی عورتوں نے مجلس عزامنعقد کی۔ زینب بنت عقیل بن ابی طالب نے گریہ ونوحہ خوانی کرتے ہوئے ، اشعار پڑھے:

ترجمه اشعار: الصين كتابك الكل كالدومنزلت برعظيم عذاب اور بدبختى كى اور جان لوكه نه جانة بوعظيم عذاب اور بدبختى كى اور جان لوكه

اہل آ سان، انبیاء مرسلین اور شہداء سب تم پرلعنت بھیج رہے ہیں، اور سلیمان بن داؤد، موکیٰ بن عمران اور عیسلی بن مریم علیہم السلام تم پرلعنت بھیج رہے ہیں۔

## اسیرانِ اہل بیت کی کوفہ سے شام روانگی

جب بزید کو ابن زیاد کا خط ملا اور اس کے مضمون سے آگاہ ہوا، تو اس کے جواب میں لکھا کہ حسین القلیلا ان کے اصحاب کے سرول اور تمام اہل بیت کو شام بھیج دے۔ ابن زیاد نے مخفر بن تعلیہ عاندی کو اپنے پاس بلایا، اور اس کی مگرانی میں مقدس سرول اور اسیرانِ اہل بیت کو سپر دکیا، مخفر نے اسیرول کو برہند سراسیرانِ کفار کی طرح شام روانہ کیا۔

ابن لھیعہ اور دیگر ناقلین اس مقام پر بہت سی روایت نقل کرتے ہیں۔ ہم یہاں ضروری مطالب نقل کررہے ہیں۔ ابن لھیعہ کہتا ہے :

میں خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھا ، اچا تک میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو کہہ رہا تھا: خدایا مجھے بخش دے ، لیکن میں خیال نہیں کرتا کہ تو مجھے بخش دے گا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ بند ہ خداا خدا سے ڈر ، اور بیہ بات مت کر ، کیونکہ اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں اور درختوں کے بتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں اگر تم خدا سے بخشش طلب کروتو وہ بخش دے گا ، اور خداوند کر یم مہر بان اور بخشنے والا ہے۔

اں شخص نے کہا میرے قریب آؤ تاکہ میں تہہیں اپنی داستان سناؤں۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ کہنے لگا کہ ہم پچاس آ دمی تھے جوامام حسین الطبی کے سر مقدس کوشام کی طرف لے جارہے تھے، اس دوران جب رات کی تاریکی چھا جاتی تو ہم امام حسین الطبی کے سرکوصندوق میں ہند کر دیتے ، اور اس صندوق کے اردگر دبیٹھ کر شراب پینے تھے۔ ایک رات میرے ساتھوں نے اس قدرشراب پی کہ وہ سب مست ہو گئے لیکن ، میں نے اس رات شراب نہ پی۔ جب رات کی تاریکی ہرطرف چھا گئی ، اور اچا نک بکلی کی گرخ سنائی دی ، استے میں آسان کی طرف سے ایک نور ظاہر ہوا ، آسان کے دروازے کھل گئے ، حضرت آدم ، نوخ ، ابراہیم ، اساعیل ، اسحاق "اور پیغیبر خاتم حضرت محمد سلوات اللہ علیم اجمعین آسان سے زمین پر اترے ان کے ہمراہ جبرئیل اور ایک فرشتوں کا گروہ تھا۔

جبرئیل صندوق کے قریب آئے اور سرسین (الیکیا) کو باہر نکال کراپنے سینے

اسے نگایا اور سرکے بوسے لینے لگے، اور آنے والے تمام انبیاء پیہم السلام نے بھی ایسا بی

کیا۔ پیغیبر اسلام کی حسین (الیکیا) پر بڑی شدت سے روئے۔ انبیاء نے تعزیت پیش
کی، اور جبرئیل نے کہا: اے محمہ! خداوند متعال نے مجھے تھم فر مایا ہے کہ جو تھم بھی اپنی
امت کے بارے میں آپ مجھے ویں گے میں اس کی اطاعت کروں اور اسے جاری
کروں۔ اگر آپ مجھے امر فر مائیس زمین میں ایسا زلزلہ پیدا کروں کہ اس کو تہہ و بالاکر کے
کروں۔ اگر آپ مجھے امر فر مائیس زمین میں ایسا زلزلہ پیدا کروں کہ اس کو تہہ و بالاکر کے
ماتھ میرا حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ (اس وقت فرشتوں نے ہم پچاس
آ دمیوں کو تل کرنے کی خدا سے اجازت طلب کی، اور ملائکہ کا ایک گروہ ہمارے قبل کے
آ دمیوں کو تل کرنے کی خدا سے اجازت طلب کی، اور ملائکہ کا ایک گروہ ہمارے قبل کے
فرمانا: میری نظروں سے دور ہو جاؤ، خدا تھے نہ بخشے۔

(شیخ الحد ثین فی بغداد کی کتاب تذییل میں (راقم الحروف) کہتا ہے کہ میں نے علی بن نفر شبوکی کے حالات کے بارے میں اپنے استاد کے ساتھ ال حدیث کے

ل محمد بن نجار،

### 

علاوہ یہ بھی واقعد نقل کیا ہے۔ جب حسین بن علی (القلیلا) قبل کئے گئے اور اشقیاءان کے سرکوشام کی طرف لے جارہے تھے۔ راستہ میں ایک مقام برگھہرے اور شراب نوشی میں مشغول ہو گئے۔ تالیاں بجانے گئے، اور اس سرمقدس کو ایک دوسرے کے ہاتھوں کی طرف اچھالنے گئے، تو اچا تک ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور لو ہے کے قلم کے ساتھ دیوار پر لکھنے لگا۔

أَتَـرُجُـوُا أُمَّةٌ قَتَلَتُ حُسَيُنًا شَفَاعَةَ جَدِّهِ يَوُمَ الْحِسَابِ ترجمه · .

> کیا وہ لوگ جنہوں نے حسین القلیلا کوتل کیا، بیدامید رکھتے ہیں کہ بروزِ قیامت ان کے جدامجد کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے، جیسے ہی اس عجیب ماجرا کو دیکھا سرکو و ہیں جھوڑ کوفرار کرگئے۔

## دروازهٔ شام پرابل بیت علیهم السلام کی حالت زار

راوی کہتا ہے کہ جب پی ظالم گروہ سر مقدس حسین الظیمی اور ان کے اہل بیت کو شام کی طرف لے گیا، اور بیش رہ دہشق کے قریب پنچے تو ام کلثوم ملک اللّٰ مطبعا شمر کے نزدیک گئیں، اور اس سے کہا اگر تہ ہیں شہر میں ہمیں لے جانا ہے تو اس دروازے سے لے جاؤ، جہاں تماشائیوں کا ججوم کم ہو، اور اپنے سیاہیوں سے کہو کہ ان مقدس سرول کو محملوں سے باہر نکال کرہم ہے دور لے جائیں، کیونکہ ہم پراتی نگائیں پڑیں کہ جس سے ہماری بے حدرسوائی ہوئی، جب کہ ہم اسیری کی حالت میں ہیں۔ شمر وہ شخص ہے کہ جو اپنی پیست فطرت ظلم وستم میں مشہور تھا۔ بی بی ام کلثوم سے حواب میں کہنے لگا: اے سیاہیو! سروں کو نیز وں پر بلند کر کے مملوں کے درمیان لے جاؤ، اور اسی حالت میں اسیران اہل سروں کو نیز وں پر بلند کر کے مملوں کے درمیان سے جاؤ، اور اسی حالت میں اسیران اہل

بیت کوتماشائیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے شہر دمشق کے مرکزی دروازے سے گزار و،اور شہر کی جامع مسجد کے دروازے کے سامنے قید یوں اور سروں کو گھہرا دو۔

روایت میں ہے کہ اصحابِ رسول میں سے ایک صحابی نے جب سرامام حسین الطبی کوشام میں دیکھا تو وہ فوراً لوگوں کی نظروں سے جھپ گیا، اور ایک ماہ تک اپنے دوستوں سے جھپا رہا، ایک ماہ کے بعد جب لوگوں نے اسے دیکھا اور اس سے جھپنے کی وجہ یو جھی تو اس نے جواب دیا؛ کیاتم نہیں دیکھر ہے کہ کتنی بڑی بدختی ہم پر نازل ہوگئی۔

تسرجمه اشعار: اے محمد کواسے تیرے خون آلودہ سرکوشام لایا گیا،
اور تیرے قل سے تھلم کھلا اور جان ہو جھ کررسول خدا ﷺ کاقتل ہوا۔ اے فرزند پیغیبر الحجیے
تشند لب قتل کیا گیا، اور قرآن کی رعایت نہیں کی گئی، اور تیرے قتل پرنعر ہ تکبیر بلند کیا گیا۔
جب کہ تیرے قتل کے ساتھ ہی تکبیر وہلیل جھی قتل ہوگئے۔

## ضعیف العمرشامی کی داستان

راوی کہتا ہے کہ جس وقت اہل بیت حسین الطبی مسجد کے دروازہ پر تھہرائے گئے تھے۔ تو اس دوران ایک ضعیف العمر شخص ان کے قریب آ کر بلند آ واز میں کہنے لگا۔ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں قبل کیا ، اور تمہارے مردوں کے قبل کے ذریعہ شہروں میں امن قائم ہوا اور امیر المومنین کوتم پر فتح دی۔

علی ابن الحسین العَلِی نے اس کے جواب میں فرمایا اے شخص! کیا تم نے قرآ ل بڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا نہاں۔ فرمایا: کیا تم نے قرآ ان کی اس آیت کو بڑھا ہے؟ ﴿قُلُ لا اَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجُوّا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرُبِی ﴾

اس نے جواب دیا پڑھا ہے۔ علی ابن الحسین القلیلا نے فرمایا: ہم ہی پیغبر کے قرابت دار ہیں۔ کیا تم نے سورہ بنی اسرائیل میں اس آیت کو پڑھا ہے؟ ﴿وَ اَتِ ذَا الْقُوْ بِلَی حَقَّهُ ﴾ اس نے جواب دیا: پڑھا ہے۔ حضرت نے فرمایا: ہم ہی رسول کے رشتہ دار ہیں۔ کیا تم نے بیآیت بھی پڑھی ہے؟

﴿ وَاعْلَمُوْ ا اَنَّـمَا غَنِـمُتُمُ مِّنُ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرُبِي ﴾ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرُبِي ﴾

اس نے جواب دیا: پڑھی ہے۔حضرت نے فرمایا: ہم ہی رسول کے رشتہ دار بیں۔کیاتم نے بیآ یت پڑھی ہے۔

﴿إِنَّـمَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيُتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا﴾ يُعَلَى الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا﴾

اس نے جواب دیا برطعی ہے۔ علی بن الحسین الطبی نے فر مایا جم ہی اہل بیت بیں کہ خداوند نے ہم کو ہی آیت تطہیر کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔

وہ بوڑھا آ دمی ان کلمات کے سننے کے بعد خاموش ہوگیا، اور اپنی ہاتوں پر بشیان ہوا، اور کہنے لگا تمہیں خدا کی قتم دیتا ہوں یہ بتاؤ کہ کیا قرآن کریم کی یہ آیات تہاری شان میں ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے خدا اور اپنے جدامجد رسول خدا ہے۔
کی قتم کہ بیر آیات ہمارے تق میں ہیں۔ بوڑھ اُتحف یہ من کر رونے لگا، اور اپنا عمامہ زمین پر پھینک دیا، اور سرکو آسان کی طرف بلند کر کے کہنے لگا کیا میری تو بہ قبول ہوجائے گی۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں اگر تو تو بہ کرے تو خداوند قبول کر لے گا۔ اور تو ہمارے ساتھ ہوگا اس نے کہا کہ میں تو یہ کرتا ہوں۔
اس نے کہا کہ میں تو یہ کرتا ہوں۔

جیسے ہی اس بوڑھے مخص کے واقعہ کی خبریزید کوملی تو اس نے اسے تل کرادیا۔

#### دربار يزيد مين ابل بيت كا داخله

اس کے بعد اہل حرم اور امام سجاد النظیلا کوالی حالت میں دربار میں لایا گیا کہ ان کے ہاتھ ایک رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ جب یزید کے سامنے اس حالت میں کھڑے ہوئے تفاہ مایا:

﴿ أُنُشِدُكَ اللَّهَ يَا يَزِيدُ مَا ظَنُّكَ بِرَسُولِ اللَّهِ لَوُ رَانَا عَلَى هَذِهِ السِّهَ لَوُ رَانَا

اے یزید! تجھے خدا کی متم ، تو رسول خدا ہے۔ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے اگر وہ ہمیں اس حالت میں دیکھیں؟ بزید نے حکم دیا کہ رسی کو کھولا جائے۔ اس کے بعد امام حسین العلیلا کے مقدس سرکواس کے سامنے رکھا گیا۔ اور خواتین کواس کے پشت کی طرف بٹھایا گیا تا کہ وہ سرامام حسین العلیلا کو نہ دیکھ سکیس ، لیکن علی بن حسین العلیلا نے دیکھ لیا۔

جیسے ہی جناب نینب ملاک اللّٰمی حلیا کی نگاہ امام حسین الطّلِیلاً کے کئے ہوئے سر پر پڑی تو بی بی نے منہ بیٹنا شروع کر دیا، اور ایسی در دناک آواز کے ساتھ روئیں جس نے دلوں کوئڑیا دیا، فرمایا

﴿ يِنَا حُسَيْنَاهُ يَا حَبِيْبَ رَشُولِ اللَّهِ يَابُنَ مَكَّةَ وَ مِنَى يَابُنَ فَاطِمَةَ الزَّهُ رَاءِ سَيّدةِ النِّسَاءِ يَابُنَ بِنُتِ الْمُصْطَفَى ﴾ الزَّهُ رَاءِ سَيّدةِ النِّسَاءِ يَابُنَ بِنُتِ الْمُصْطَفَى ﴾

راوی کہتاہے کہ جناب زینب بلاک اللّٰیں علیا نے تمام مجلس میں موجود درباریوں کورولا دیا، اوریز پُدِلعنت اللّٰدعلیہ خاموش ہوگیا۔

ای اثناء میں بزید کے گھر میں موجود بنی ہاشم کی ایک خاتون نے امام تحسین النظامی پر گریدونالہ شروع کردیا،اور بلند آواز سے کہنے گئی کی ایک حبیب اور بلند آواز سے کہنے گئی کی ایک حبیب اور بلند آواز سے کہنے گئی کی ایک حبیب اور بلند آواز سے کہنے گئی کی ایک خبیب اور بلند آواز سے کہنے گئی کی ایک خبیب اور بلند آواز سے کہنے گئی کی ایک خبیب اور بلند آواز سے کہنے گئی کی ایک خاتون نے امام

#### سيدابن طاؤولٌ ر مقتل لهوف که ۱۳۵۵ اله در ۱۳۵۸ اله در

اَهُل بَيْتَاهُ يَابُنَ مُحَمَّدَاهُ يَا رَبِيعَ الْآرَامِلِ وَ الْيَتَامِي يَا قَتِيلَ اَوُلادِ اللادُعِيَاءِ ﴾ جس كسى نے بھى اس آ واز كوسنا، رونے لگا۔

اس کے بعد یزید نے خیزران کی حیوری طلب کی، اور امام حسین الطفالا کے مقدس لبوں اور دانتوں پر مارنے لگا۔ ابو برزہ اسلمی (صحابی رسول ) اس کی طرف دیکھے کر كہنے لگا: وائے ہوتم براے بزید! كيا توحسين النكيك فرزندِ فاطمة كے دانتوں برجھڑى مارر ما ہے؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود رسول خدا عظم کو دیکھا کہ وہ حسین الطبی اوران کے بھائی حسن کے لبول کا بوسہ لیتے تھے۔اوران کی زبان کو چوستے تے،اور فرماتے تھے کہ ﴿أَنْتُمَا سَيّدا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ ﴾ ثم دونوں جنت کے جُوانوں کے سر دار ہو، اور خداقتل کرے، اورلعنت کرے تمہارے قاتلوں پر اور ان کے لئے انتقام جہنم قرار دے۔

یزیداس بات سے غضبنا ک ہوا، اور حکم دیا کہ اسے دربار سے باہر لے جاؤ۔ اس کے بعد بزیدنے ابن زبعری کے بیاشعار بڑھناشروع کردیئے۔

جَزَعَ الْخَزُرَجِ مِنُ وَقُعِ الْإَسَلُ وَ عَدَلَنْاهُ بِبَدُر فَاعُتَدِلُ خَبِرٌ جَاءَ وَلا وَحُلِيٌ نَزَلُ مِنُ بَنِبِي اَحُمَدَ مِا كَانَ فَعَلُ لِ

لَيُتَ اَشُيَاخِيبي بِبَدُرِ شَهِدُوُا لِاَهَ لُوا وَاسْتَهَلُّوا فَرَحًا ثُمَّ قَالُوا يِنَا يَزِيُدُ لَا تَشَلُ قَــُدُ قَتَــُلُـنَا الْقُومَ مِنُ سَادَاتِهِمُ لَعِبَتُ هَاشِمُ بِالْمُلُكِ فَلا لَسُت مِن خِندِفِ إِن لَمُ انْتَقِمُ

#### شعر كاترجمه:

اے کاش میرے وہ بزرگان جو جنگ بدر میں قبل کئے گئے آج زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ طاکفہ خزرج کس طرح ہماری تلواروں کے سامنے شکست کھا چکے ہیں ، اور رورہ ہیں ، اور اس منظر کے دیکھتے ہے وہ خوشیوں کے شادیا نے بجاتے اور کہتے: اے یزید! سلامت رہو۔ ہم نے بنی ہاشم کے بزرگوں کوئل کیا اور جنگ بدر کا ان سے بدلہ لیا۔ ہیں خندف کی اولا دسے نہیں ہوں اگر میں بنی ہاشم سے ان کے کیئے کا بدلہ نہ لوں۔

## خطبه جناب زينب ملاك الله عليا

اس اثناء میں جناب زینب ملاک اللین مطلط اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں، اور بیہ خطبہ ارشاد فرمایا

ترجمہ ۔ بی بی نے خدا کی حمد وثنا اور رسول خدا ﷺ پر درود وسلام بھیجنے کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی:

﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ اَسَآءُ وَا السُّوآَى اَنُ كَذَّبُوُا بِالْيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوُا بِهَا يَسْتَهُزِءُ وُنَ ﴾

وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کئے ان کا انجام براہوا اس لئے کہ انہوں نے آیات خدا کو جھٹلایا اور اس کا تمسخراڑ ایا۔

﴿اطننت با يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض و افاق السمآء فاصبحنا نساق كما تساق الاساري،

اے بزید! کیا تو بیہ خیال کرتا ہے کہ تونے ہم پر زمین وآسان نگ کر دیا ہے،
اور ہمیں قید یوں کی طرح شہر بہ شہر پھرار ہا ہے۔ اور ہم خدا کے نز دیک ذلیل وخوار ہو گئے
ہیں، اور تیری عظمت و ہزرگ میں اضافہ ہوا ہے، اور تیرے اعمال عظمت پر دلالت کرتے
ہیں؟ اور تواس بات پر خوشحال ہے اور فخر کر رہا ہے کہ تیری دنیا آباد ہوگئ اور تیرا کام تیری
منشاء کے مطابق ہوا ہے، اور شہنشائیت پر تیری مہر لگ گئے ہے۔

تو فکروتاً مل کرا کیا تو خدا کے اس کلام کو بھول گیا ہے؟ ﴿ وَلا یَسٹِ سَبِّ اللّٰ ال

﴿امن العدل يابن الطلقاء تخديرك حرائك و امائك و سوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن و ابديت وجوههن تحدوبهن الاعداء من بلد الى بلد﴾

کیا یمی انصاف ہے اے آزاد کردہ غلاموں کی اولا د! کہ تو اپنی کنیزوں کوتو پردہ میں بٹھائے، اور پینمبر کی بیٹیوں کو بے مقعد و چادر نگے سر وصورت دشمنوں کے ہمراہ شہر بہ شہر پھرائے اور ہر مقام کے باشندے، اور دور ونز دیک، پست وشریف لوگ ان کا تماشاد یکھیں جب کہ ان کے مردوں اور جامیوں میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہا؟!

ہاں! ان لوگوں سے کیسے رحم ومہر بانی کی امید کی جاستی ہے کہ جنہوں نے متقی و پر ہیز گار لوگوں کے جگر کو منہ میں چبایا ہو، اور ان کی پر ورش شہداء کے خون سے ہوئی ہو، اور وہ ہماری دشمنی میں کیسے کوتا ہی کر سکتے ہیں۔ جن کے دلوں میں ہمارے خلاف دشمنی و حسد بھرا ہوا ہے، اور ابھی تم اس طرح تکبر وغر ور میں مست ہو کہ گویا تم ایپے گناہ کی طرف متوجہ ہی نہیں یاتم نے کوئی گناہ ہی انجام نہیں دیا۔ اور ابا عبد اللہ سید جوانانِ اہل بہشت کے مقدس دانتوں پر چھڑی مارر ہاہے اور بیا شعار کہدر ہاہے:

لاهلوا واستهلوا فرحاثم قالوا يايزيد لاتشل

تو یہ ایک باتیں کیوں نہ کے اور تو ایسے اشعار کیوں نہ پڑھے جب کہ تیرے
ہاتھ اولا دِرسول کے خون سے رنگیں ہیں، اور عبد المطلب کے نور نظر، زمین کے درخثال
ستارے تیرے ہاتھوں خاموش ہوگئے۔ تو نے اپ اس اقدام سے اپنی ہلاکت کا سامان
مہیا کیا ہے، اور اب تو اپ قبیلہ کے گزشتہ بزرگوں کو پکار رہا ہے، اور بیگان کرتا ہے کہ وہ
تیری باتیں سن رہے ہیں، لیکن جلد ہی تو بھی ان کے ساتھ کمحق ہوجائے گا، اور اس جگہ تو
آرز وکرے گا اے کاش میرے ہاتھ خشک ہوجاتے، اور میری زبان گنگ ہوجاتی، اور نہ
کہتا جو کچھ ہیں نے کہا ہے، اور نہ کرتا جو پچھ ہیں نے کیا (یہاں پر جناب زینب سلال کلائی

اے خداوند قادر و توانا! جنہوں نے ہم پرظلم کیا ان سے ہمارا انتقام لے، اور انہیں دردناک آگ میں جلا۔

اے یزیدا تو نے اپنے اس اقدام سے کسی کو خمی نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو خمی نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو خمی کیا اور کسی کے گوشت کے گلا نے نہیں گئے، بلکہ اپنے گلا ہے کئے ہیں، اور زیادہ دیر تک نہیں گزرے گئے ہیں، اور زیادہ دیر تک نہیں گزرے گئے ہیں کے اہل میں حاضر کیا جائے گا۔ کہ ان کی اولا وکا خون اور اس کے اہل میت کی جنگ حرمت کا عظیم گناہ تیری گردن پر ہوگا، اور اس روز خدا وند تعالی ان کے بھیرے ہوئے جسموں کو ایک مقام پر جمع کرے گا، اور ان کا بدلہ تجھ ضداوند تعالی ان کے بھیرے ہوئے جسموں کو ایک مقام پر جمع کرے گا، اور ان کا بدلہ تجھ سے لے گا۔

﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّهِ يُنِ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتًا بَلُ

اَحُیآءٌ عِنُدَ رَبِّهِمُ یُوزُفُونَ ﴾۔ راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو ہرگز مردہ تصور نہ کرنا۔ وہ زندہ ہیں اوراپنے خداکے پاس رزق پارہے ہیں۔

تمہارے گئے یہی کافی ہے کہ اس روز لعنت خداوند حاکم ہو، حضرت محمہ ﷺ تمہارے خلاف مقدمہ دائر کریں، اور جبر یکل ان کی پشت پناہی کرے، اور جلد ہی ان لوگوں کومعلوم ہوجائے گا جنہوں نے تمہیں اس مند پر بٹھایا، اور مسلمانوں کی گردنوں پر سوار کیا۔ کتنا براانجام ہے ظالموں کے لئے جوانہوں نے اختیار کیا ہے اور عنقریب جان لوگے کہ کون بد بخت اور کس کا انجام بُر اہوگا۔

اگرچہ زمانے کے انقلاب نے مجھے تم پر گفتگو کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن میں تیری قدر ومقام کو پچھ بھی نہیں مجھتی اور تیری سرزنش کرنا عظیم جانتی ہوں، اور تیری سرزنش کرنا نالیند کرتی ہول، لیکن ہماری آنکھول سے اشک بہدرہے ہیں، اور ہمارے سینے غم و اندوہ کی آگ ہے جل رہے ہیں۔

آہ! بیامرکس قدر بجیب ہے کہ خدا کا گروہ شیطان کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔

ہماراخون ان ہاتھوں سے گررہا ہے اور ہمارا گوشت ان کے منہ میں چیایا جارہا ہے، اور وہ طیب و طاہر جسم زمین پر پڑے ہوئے جنگل کے بھیڑیے باری باری ان کی زیارت کے لئے آرہے ہیں، اور جنگل کے درندے ان کی پاک خاک پر اپنی جبین رگڑ رہے ہیں۔

اے یزید! توجوا ج ہم براپے غلبہ کوغنیمت سمجھ رہاہے، عقریب تجھ سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور تیرے پاس کچھنیں ہوگا۔ مگر وہ کہ جوتوا نے لئے بھیج چکا ہے۔ خداوند کریم اینی بندوں پرظلم کرنے والانہیں ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں اپنی شکایت کریں گے، اور وہی ہماری پناہ گاہ ہے، اور تو اے بزید! اینے کام میں مشغول رہ اور اپنا کمر وفریب کام میں لاتا رہ، اور کوشش کرتا رہ، لیکن خدا کی شم تو ہمارے نام کومٹانہیں سکتا اور ہماری وحی کو خاموش نہیں کرسکتا۔ اور ہمارے مشن کوختم نہیں کرسکتا، اور نہ اپنے وامن سے اس نگ و عارکے داغ کو دھوسکتا ہے، کیونکہ تیری عقل مریض ہے، اور تیری زندگی کے دن تھوڑے ہیں، اور اس دن تیرا یہ اجتماع بھمرا ہوا ہوگا جس دن منادی ندا دے گا:

خدا کاشکر کہ جس نے ہماری ابتداء سعادت ومغفرت کے ساتھ اور ہماری انتہاء شہادت ورحمت بر کمل کی۔

اور ہم خدادند کریم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہداء پر اپنی نعت کی محکیل فرمائے اور ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے ، اور ہمیں اپنے نیک جانشینوں کے ساتھ باقی رکھے ، کیونکہ وہ خداوند بخشنے والا اور مہر بان ہے۔ ﴿ وَ حَسَّبُنَا اللّٰهُ وَ نِعُمَ الْوَ مِحْ مِنْ لِللّٰهُ وَ نِعُمَ اللّٰهِ وَ نِعُمْ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ا

#### خطبه سننے کے بعد یزید نے بیشعر پڑھا:

یا صَحَدَةً تَحُمَدُ مِنُ صَوَائِح مَا اَهُ وَدَ الْمَوْتُ عَلَى النوائح مَا اَهُ وَدَ الْمَوْتُ عَلَى النوائح مَرير مِن والول كى فرياد كهى پنديده موتى ہاورالي مصيبت زده عورتوں پرموت بہت آسان موتی ہے۔ اس كے بعد بزید نے اپنے درباریوں سے مشوره كیا كه الن قيديوں كے ساتھ كيا سلوك كيا جائے؟ انہوں نے اہل بيت كے تل كامشوره ديا، كين نعمان بن بشير نے كہا ہے تا مل كرو! اگر تيرى جگه رسول خدا عظمان بن بشير نے كہا ہے تا مل كرو! اگر تيرى جگه رسول خدا عظمان موت تو وه قيديوں كے ساتھ كيا سلوك كرتے؟ تم بھى اسى كى طرح سلوك كرو۔



## در باریز بدمین ایک شامی شخص کی داستان

ای اثناء میں ایک شامی نے جناب فاطمہ بنت الحسین کی طرف دی کھر ہزید سے کہا ﴿ یہا امید المق منین هب لی هذه المحادیة ﴾ یہ کنیز مجھے بخش دو۔ جناب فاطمہ نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی جان! میں پہلے بتیم ہوئی ہوں اور اب مجھے منیزی کے لئے دینا چاہتے ہیں۔ جناب زینب ملاک اللہ محلیا نے فرمایا: نہیں، ہرگزیہ فاسق ایسانہیں کرسکتا۔ اس مردشامی نے یزید سے پوچھا کہ یہ بی کون ہے؟ یزید نے جواب دیا کہ فاطمہ بنت حسین ہے اور وہ زینب بنت علی بن ابی طالب ہے۔

شامی نے کہا: اے یزیدا خدا کی بچھ پرلعنت ہو، ہم نے تو خیال کیا تھا کہ سے اسپران روم بیں ۔ یزید نے کہا: خدا کی قتم میں مجھے بھی ان کے ساتھ شامل کرتا ہوں۔ پھر اسپران روم بیں ۔ یزید کے تھم سے قبل کردیا گیا۔

راوی کہتا ہے کہ بزیدنے ایک خطیب کوطلب کرکے اسے علم دیا کہ وہ منبر پر جا کر حسین (القابیلا) اور اس کے باپ کو برا بھلا کہے۔ چنانچہ خطیب منبر پر گیا اور اس نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب القابیلا اور امام حسین القابیلا شہید کر بلاکی بہت فرمت کی ، اور بزید اور اس کے باپ معاویہ کی مبالغہ آمیز تعریف کی۔

جناب على بن الحسين العَلَيْلا نے فريا وكرتے ہوئے كہا

﴿ وَيُسَلَّكَ اَيُّهَا الْخَاطِبِ اِشْتَرَيْتَ مَرَضَاتِ الْمَخُلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ ﴾ الْخَالِقِ ﴾

وائے ہوتم پراے خطیب! تونے مخلوق کی خوشنودی کو پروردگار کی ناراضگی کے ب<u>دلے خرید لیا۔ پس توجہنم میں اپنی جگہ تلاش کر</u>

#### حمقتل له وف على الله الله وف على الله وف الله

ابن سنان خفاجی نے حضرت امیر المومنین الطبیق کی شان میں کس قدر خوب شعر کہا ہے:

اَعَلَى الْمَنَابِرِ تُعَلِنُونَ بِسَبِّهِ وَ بِسَيْفِهِ نُصِبَتُ لَكُمُ اَعُوادُهَا منبرول يربيهُ كرامير المؤمنين الله يرعلاني لعنت كرتے ہو جب كه بدان منبرول كى كريال اس كى تلوار كے فيل تمہيں ميسر آئيں۔

ای روز بزید نے علی بن الحسین القلیق سے وعدہ کیا کہ تمہاری تین حاجات کو پورا کروں گا۔ اس کے بعد تھم دیا کہ اہل بیت کو ایس جگہ لے جایا جائے جہاں گرمی اور سردی سے محفوظ ندرہ سکیں، چنانچے انہیں ایسے ہی مقام پر تھمرایا گیا کہ ان کی پاکیزہ صورتیں زخموں سے بچٹ گئیں، جب تک اہل بیت وشق میں قیدر ہے انہوں نے عز اداری اہام حسین القلیکا کو جاری رکھا۔

## جناب ِسكينه كاخواب

جناب سکینہ سلاکی اللہ معلیا فرماتی ہیں جب ومثق میں ہمیں چارون گزر گئے تو میں میں نے ایک خواب دیکھا۔ بی بی نے ایک خواب طولانی نقل فرمایا اور اس کے آخر میں بیان فرمایا: میں نے ویکھا کہ ایک خاتون ایک خیمہ میں بیٹھی ہے جس کے دونوں ہاتھ سر پر ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ یہ بی بی کون ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ فاطمہ بنت محمر ہیں تمہاری دادی ہیں۔ میں نے کہا: خدا کی قسم میں ان کے پاس جاؤں گی اور جومظالم ہم پر ڈھائے گئے ہیں انہیں بیان کروں گی۔ اس کے بعد میں جلدی سے ان کے پاس گی اور پر دھائے گئے ہیں انہیں بیان کروں گی۔ اس کے بعد میں جلدی سے ان کے پاس گی اور ان کے سامنے کھڑی ہوروکر کہنے گی۔

اے مادرگرامی! خدا کی شم، ہمارے حق سے انکار کیا گیا، ہمارے کنے کوجدا کیا

#### ﴿ مِنْ لَهُ وَفَ ﴾ الله وف عَلَى الله وف

گیا، ہمارے حرم میں داخل ہونا مباح سمجھا گیا۔ اے مادرگرامی! خدا کی شم، ہمارے بابا حسین النظی اللہ کوئل کردیا گیا۔

﴿فَقَالَتُ لِيُ مُحُقِّى صَوْتَكِ يَا سُكَيْنَةُ فَقَدُ قَطَّعُتِ نِيَاطَ قَلْبِي ﴾
انہوں نے فرمایا: میری بیاری بیٹی اس سے زیادہ کچھ نہ کہو! تنہاری باتوں نے میرے دل کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ یہ تہارے باباحسین الطی کی قیص میرے پاس ہے یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، یہاں تک کہ اس قیص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ ابن کھیعہ نے ابوالا سود محمد بن عبد الرحمٰن سے روایت نقل کی ہے: راس الجالوت نے مجھے دیکھا اور کہا: خدا کی شم میرے اور حضرت داؤد الطی کے درمیان ستر (۱۰) اجداد کا فاصلہ ہے۔ یہودی جب بھی مجھے دیکھتے ہیں میری بہت تعظیم کرتے ہیں، لیکن باوجود اس فاصلہ ہے۔ یہودی جب بھی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اولاد کے درمیان فقط ایک باپ کا فاصلہ ہے تاس کی اولاد کے درمیان فقط ایک باپ کا فاصلہ ہے تاس کی اولاد کے درمیان فقط ایک باپ کا فاصلہ ہے تاس کی اولاد کے درمیان فقط ایک باپ کا فاصلہ ہے تاس کی اولاد کو درمیان فقط ایک باپ کا فاصلہ ہے تاس کی اولاد کو درمیان فقط ایک باپ کا فاصلہ ہے تاس کی اولاد کو درمیان فقط ایک باپ کا فاصلہ ہے تاس کی اولاد کو درمیان فقط ایک باپ کا فاصلہ ہے تم نے اس کی اولاد کو درمیان فقط ایک باپ کا فاصلہ ہے تم نے اس کی اولاد کو درمیان فقط ایک باپ کا فاصلہ ہے تم نے اس کی اولاد کو درمیان کی اولاد کو درمیان کی اولاد کو درمیان کی اولاد کو درمیان کی اولاد کے درمیان کی اولاد کو درمیان کی اولاد کی درمیان کی اولاد کی درمیان کی اولاد کو درمیان کی اولاد کو درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کو درمیان کی درم

## بادشاوروم كے سفيركي داستان

حضرت ایام زین العابدین القیالات روایت کی گئی ہے کہ جب امام حسین القیالات کے سرافدس کو برزید کے پاس لایا گیا، تو وہ جشن کی محفل منعقد کیا کرتا، اور سرامام حسین القیالا کو اپنے سامنے رکھتا تھا۔ ایک دن روم کے بادشاہ کا سفیر جو کہ اشراف روم میں سے تھا مجلس برزید میں آیا، اور برزید سے پوچھنے لگا اے عرب کے بادشاہ! یہ س کا سرہے؟ برنید نے جواب دیا مجھے اس سرسے کیا کام؟ اس نے کہا: جب میں بادشاہ کے سرہے؟ برنید نے جواب دیا مجھے اس سرسے کیا کام؟ اس نے کہا: جب میں بادشاہ کے بات وہ بوجھے گا، اور بیکتا اچھا ہوگا کہ میں اس سراور اس کے وارث کے بارے میں بیان کروں تا کہ وہ تمہاری بیکتنا اچھا ہوگا کہ میں اس سراور اس کے وارث کے بارے میں بیان کروں تا کہ وہ تمہاری

خوشیوں میں شریک ہو۔ بزید نے جواب دیا بیسر حسین ابن علی ابن ابی طالب (النظالا)
کا ہے۔ روی پوچھے لگا: اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا: فاطمہ بنت محر اس نفرانی نے کہا: وائے ہوتم پر اور تمہارے دین پر۔ میرا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، کیونکہ میرا باپ حضرت واؤد کی نسل سے ہے۔ میرے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ پھر بھی تمام نفر انی میری تعظیم کرتے ہیں، اور میرے پاؤں کی خاک کو تبرک کے طور پر اٹھاتے ہیں، جبکہ حسین اور تمہارے پنجبر کے درمیان صرف ایک ماں کا فاصلہ ہے۔ تم کیسا دین رکھتے ہو؟ اس کے بعد بزید سے کہنے لگا کہ کیا تو نے گرجا حافر کی داستان تی ہے۔ اس نے کہا: بیان کروکہ سنوں۔ اس عیسائی نے کہا

مثمان اور چین کے درمیان ایک دریا ہے کہ جس کوعبور کرتے ہوئے ایک سال
گتا ہے۔ اس دریا کے درمیان کوئی آبادی نہیں سوائے ایک شہر کے جو دریا کے درمیان
ہے، جس کی لمبائی اور چوڑائی ای (۸۰) فرسخ ہے۔ (مترجم، ایک فرسخ تین میل ہے)
کرہ زمین پر اس سے بڑا کوئی شہر نہیں۔ اس شہر سے یا قوت اور کا فور دوسرے ممالک کو بھیجا جاتا ہے، اور اس کے درخت عود وعنر کے ہیں۔

یے شہر عیسائیوں کے قبضہ میں ہے، اس کا ہر بادشاہ عیسائی ہوتا ہے، اور اس شہر میں بہت سارے گرجا گھر ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا گرجا گھر حافر ہے، اور اس کے محراب میں سونے کا ایک برتن ہے کہ جس میں ایک سُم ہے مشہور ہے کہ اس گدھے کا سم ہے جس پر حفرت عیسیٰ سوار ہوتے تھے، اور اس برتن کوریشی کپڑوں کے ساتھ لپیٹا گیا ہم سال عیسائی کثیر تعداد میں دور در از سے اس گرجا گھر کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور اس برتن کے گرد طواف کرتے ہیں۔

اس کا بوسہ لیتے ہیں۔اس جگہ پر خدا سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں۔ یہی

ان کاعقیدہ ہے اور یہی ان کاعمل۔ اس سم کے بارے میں ان کاخیال ہے کہ یہ اس گدھےکاسُم ہے کہ یہ اس گدھےکاسُم ہے کہ جس پران کے پیغمبر حضرت عیسیٰ سوار ہوا کرتے تھے،لیکن تم نے اپنی پیغمبر کے بیٹے کوئل کر دیا۔ ﴿لاَ مَارَکَ اللّٰهُ فِیْکُمُ وَلاَ فِیْ دِیْنِکُمُ ﴾

یزیدنے تھم دیا کہ اس عیسائی کوتل کر دواس نے مجھے میری اپنی مملکت میں رسوا
کیا ہے۔ عیسائی جب اپنے قبل ہونے سے باخبر ہوا، تویزید سے کہا کیا تو مجھے قبل کر دے
گا؟ تو اس نے کہا ہاں، تو عیسائی نے کہا کہ تو جان لے کہ کل رات میں نے تیرے پیغبرگو
خواب میں دیکھا، وہ مجھے فرمارہے تھے کہ اے عیسائی تو اہل بہشت سے ہے۔ میں نے
اس بشارت پر تعجب کیا اب میں کلمہ شہاد تین بڑھتا ہوں

﴿ اَشُهَدُ اَنَّ لاَ اِللهُ إِلاَ اللَّهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ اوراس کے بعد امام حسین النظیہ کے مقدس سرکوا ٹھایا اپنے سینے سے لگایا ، اوراس کے بوسے لیتے ہوئے روتا رہا ، یہاں تک کہاس کوتل کروہا گیا۔

#### حديث منعال

راوی کہتا ہے کہ ایک دن امام زین العابدین العلق قید خانے سے باہرتشریف لائے ، اور دمثق کے بازار میں جارہے تھے۔ منہال بن عمران ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے گئے: ﴿ کَیْفَ اَمُسَیْتَ یَابُنَ دَسُولِ اللّٰهِ؟ ﴾ اے فرزندرسول خداً آپ نے شام کیسی گزاری؟ تو آپ نے فرمایا:

﴿ أَمُسَيْنَا كَمَثَلِ بَنِي إِسُوائِيلَ فِي آلِ فِوْعَوُنَ ﴾ جم نے اس طرح شام کی جس طرح بن اسرائیل توم فرون کے درمیان کرتے تھے۔ اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اے گزارتے تھے کہ ان کے بیٹوں کو تر درکھتے تھے۔ اے

منھال! عرب لوگ عجم پر فخر کرتے ہیں کہ محد عرب تھے اور قریش، تمام عربوں پر افتخار کرتے ہیں کہ محد عرب سے اور قریش، تمام عربوں پر افتخار کرتے ہیں کہ محد ہمارے قبلے سے تھے، اور ہم ان کے اہل بیت ہیں، لیکن ہمارے قل کو خصب کیا گیا، اور ہمیں قبل کیا گیا اور ہمیں در بدر کیا گیا۔

﴿ فَإِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مِمَّا آمُسَيْنَا فِيهِ يَا مِنْهَالَ ﴾ اوركتنا ويها شعر مهيارني كهاج:

یُعظِمُونَ لَهُ اَعُوادَ مِنْبَرِهِ وَ تَحْتَ اَرُجُلِهِمُ اَوُلاَدَهُ وَ ضَعُوا

بِاَیِ حُکْمِ بَنُوهُ یَتُبَعُونَکُمُ وَ فَخُو کُمُ اَنَّکُمُ صَحِبٌ لَهُ تَبَعُ

بِایِ حُکْمِ بَنُوهُ یَتُبَعُونَکُمُ وَ فَخُو کُمُ اَنَّکُمُ صَحِبٌ لَهُ تَبَعُ

رسول خدا الله کی خاطر آپ کے منبر کی لکڑیوں کا احر ام کرتے ہیں، لیکن ان

کے بیوں کو اپنے پاول تلے روندتے ہیں۔ کون سے قانون کے مطابق پیمبر کے بیٹے
تہارے تابع ہوجا کیں، جَبَدتہ ارا افتخار اس بات میں ہے کہ آن کے پیروکار ہو۔

ایک دن بزید نے علی بن حسین النظی اور عمرو بن الحسن کو طلب کیا، عمرواس و قت گیارہ سال کا بچہ تھا۔ بزید نے اس سے کہا: کیا تو میرے بیٹے خالد سے شتی لڑے گا۔ عمرو نے کہا: نہیں، لیکن ایک چاقو مجھے دے دواور ایک چاقو اسے دے دو۔ ہم دونوں آپس میں جنگ لڑس گے۔ بزید نے کہا:

شِنْشِنَةُ أَعُرَفُهُ الْمِنُ أَخُرَمِ هَلَ تَلِلَهُ الْسَحَيَّةُ إِلَّا الْسَحَيَّةِ اللَّا الْسَحَيَّةِ اللَّ اس کے بعد برید نے علی بن الحسین القَلِیٰ سے کہا: وہ تین حاجات جن کو پورا کرنے کا میں نے وعدہ کیا ہے طلب کروحضرت نے فرمایا:

پہلی حاجت بیہ ہے کہ میرے والد بزرگوار کے سرمقدس کو مجھے دے دو تا کہ بیس ا<del>س صورت نازنین کی زیارت کروں۔</del>

دوسری حاجت یہ ہے کہ جو ہمارے مال واسباب لوٹے گئے ہیں وہ ہمیں

واپس کئے جائیں۔

تیسری حاجت یہ ہے کہ اگر تونے میرے قبل کامصم ارادہ کرلیا ہے تو کسی امین شخص کومقرر کرتا کہ وہ ان مستورات کو مدینہ تک پہنچائے۔

یزید نے جواب دیا جم اپنے باپ کے سرکی زیارت بھی نہ کرسکو گے، اور میں نے تم کو معاف کر دیا اور تمہارے قل سے گریز کیا اور ان عورتوں کو تمہارے سواکوئی دوسرا مدینہ واپس نہیں لے جائے گا، اور وہ اموال جوتم سے چھنے گئے ہیں۔ ان کے بدلے کئی گنا زیادہ قیمت اداکر دول گا۔

امام زین العابدین العلی نے فرمایا جمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں۔ اسے رہنے دوتا کہ تمہارے مال کو واپس لین المبا ہوں کی نہ آجائے ، لیکن ہم اپنے لوٹے ہوئے مال کو واپس لین چاہتے ہیں ، کیونکہ اس میں میری دادی فاطمہ بنت محر کے ہاتھوں سے بنے ہوئے لباس مقعمہ ، چا در اور قبیص ہیں۔ بزید کے تھم کے مطابق ان چیز دل کو واپس کیا گیا ، اور دوسو دینار دیناراس مال سے مزیدام مزین العابدین العلی کو دیا۔ حضرت سجاد العلی نے دوسودینار کے کرفقراء میں تقسیم کر دیئے اور اس کے بعد بزید نے تھم صادر کیا کہ خاندان حسین کے اسیرول کوان کے وطن مدینہ واپس پہنجایا جائے۔

لیکن امام حسین النظیمی کے سرمقدی کے بارے میں روایت ہے کہ اس کو کر بلا بھیجا گیا اور ان کے بدن شریف کے ساتھ دفن کیا گیا، اور علماءِ امامیہ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے۔ اس روایت کے علاوہ بہت می روایات ہماری اس روایت کے مطابق نقل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اختلاف بھی موجود ہے، لیکن ہم اسے نقل نہیں کرتے، کیونکہ ہماری غرض اس کتاب کو مخضر لکھنا ہے۔

## اہل ہیت کا کر بلا میں ورود

راوی کہتا ہے: جب امام حسین القید کے اہل بیت شام سے عراق کی طرف آئے تو انہوں نے قافلے کے راہم اسے کہا کہ ہمیں کربلا کی طرف سے لے چلو۔ جب سرزمین کربلا پر پہنچ تو ان کی ملاقات جابر بن عبداللہ انصاری اور چندافراد بن ہاشم سے ہوئی، جو مدینہ سے قبر امام حسین القید کی زیارت کے لئے آئے تھے۔ سب گریہ و بکا کرنے و بکا کرنے و بکا مرف کے مارنے گے۔ ﴿ وَ اَقَامُ وُ الْمَاتُمَ اللّٰمُ قُوحَةَ لِلْا کُناد ﴾ اس طرح عزاداری کی کہ جودلوں اور جگر کو مجروح کرنے والی تھی۔

عرب عورتوں کی ایک جماعت کر بلا میں موجود تھی وہ چند روز ای طرح عزاداری کرتی رہیں۔ ابی حباب کلیں سے روایت کی گئی ہے کہ کچ کاروں کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ہم رات کو مقام حبابہ پر جاتے تھے، اور اپنے کا نوں سے امام حسین النظامی پر جنوں کے رونے کی آوازیں اور ان کے نوعے سنتے تھے، اور وہ کہتے تھے۔

مَسَحَ الـرَّسُولُ جَبِيُنَـهُ

فَلَهُ بَرِينَ فِي النَّذُودِ

اَبَوْاهُ مِنْ اَعَلٰى قُرَيْتُ

وَ جَدُّهُ خَيدُ اللَّهُ لَودِ

اہل بیت مدینہ کے قریب

کربلا کے بعد مدینہ کی طرف چل بڑے۔ بشیر بن جذلم کہتا ہے جب مدینہ کے نزدیک پہنچے، علی بن الحسین القلیلا سواری سے اترے اور خیمے نصب کئے، اور مستورات کو بھی اتارا، اور فرمایا: اے بشیرا خدا مغفرت فرمائے تیرے باپ پرجو بروے

#### 

شاعر ہے۔ آیا تو بھی شعر پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بشیر کہتا ہے: میں گھوڑے پرسوار ہوا اور جلدی سے مدینہ میں پہنچا۔ جب معجد رسول خدا ﷺ کے دروازے پر پہنچا تو بلند آواز ہے گریہ کرنے لگا،اور بیاشعارانشاء کئے۔

يَا اَهُلَ يَثُرَبَ لا مُقَامَ لَكُمْ بِهَا قُتِلَ الْحُسَيْنُ فَادُ مُعى مِدُرَارٌ

الْحِسْمُ مِنْهُ بِكُرُبَلاءَ مُضَرَّجٌ وَ الرَّاسُ مِنْهُ عَلَى الْقَنَاةِ يُدَارٌ

ال مدينه والوااب مديند بخ ك قابل نهيں ره گيا، كونكه حين العَلَيْ قتل هو على اوران كى شهادت كى وجه سے ميرى آنكھول ك آنسوبارش كى طرح بهدر به بيں - حين العَلَيْ كا جمد اطهر مرز مين كر بلا برخاك وخون ميں غلطان ہوا اور آپ كا سراقد سين العَلَيْ كا جمد اطهر مرز مين كر بلا برخاك وخون ميں غلطان ہوا اور آپ كا سراقد سين ويرشهرول ميں بھرايا گيا۔

اس کے بعد میں نے کہا: اے اہل مدین اس وقت علی ابن الحسین القلیلا اپی پھوپھوں اور بہنوں کے ساتھ تمہارے نزدیک آئے ہیں، اور تمہارے شہر کی دیواروں کے بیچھے تشریف فرما ہیں۔ میں ان کا بھیجا ہوا ہوں تا کہ تمہیں ان کی منزل دکھا سکوں۔

اس بات کو سنتے ہی مدینہ کی تمام پردہ دار عور تیں نظیمر باہر نکل آئیں اور فریاد کرنے لگیں۔ اس دن سے پہلے بھی بھی ایسا گرینہیں دیکھا گیا۔ مسلمانوں پر اس دن سے بینے بھی بھی ایسا گرینہیں دیکھا گیا۔ مسلمانوں پر اس دن میں بین القلیلا پر گریہ کررہی تھی وہ کہدرہی تھی ۔

توجمہ فردین والے نے مجھاپ آ قادمولا کی شہادت سے آگاہ کیا۔ اس خبر نے میرے دل کو مجروح کر دیا۔ مجھے مریض کر دیا۔ پس تم اے میری آنکھوں محشرت گریدوزاری کروماوراشکول کے بعداشک بہاؤ۔ اس شخص کے لئے کہ جس کی مصیبت نے عرشِ خدا پر اثر کیا اور اسے ہلا دیا، اور اس کی شہادت سے بزرگی و دیانت کے اعضاء وجوارح کٹ گئے۔ گریہ کرواولا دِرسول خداً اور اولا دعلی بن ابیطالب پراگر چَه وہ وطن سے دور ہو گئے۔

ان اشعار کے پڑھنے کے بعد کہانا ہے خبر لانے والے شخص اتو نے ہمارے غم کوشہادتِ حسین الگیلی سے تازہ کر دیا۔ ابھی ہمارے دل کے زخموں کو شفانہیں ملی تھی کہ تو نے دوبارہ زخمی کر دیا۔ تم کون ہو؟

میں نے کہا میں بشیر بن جذلم ہول کہ میرے آقاومولاعلی بن حسین الطّیٰ کے بیجے بھیے بھیے ہیں۔ مجھے بھیچا ہے۔حضرت اہل حرم کے ساتھ فلاں مقام پر اُنڑے ہیں۔

بشرنے کہا اہل مدینہ مجھے وہاں چھوڑ کر بہت جلدی سے مدینہ سے باہر نگل گئے۔ میں نے گھوڑ ہے کو دوڑ ایا ، اور اپنے آپ کو ان تک پہنچایا ، اور میں نے دیکھا کہ کثرت جموم سے راستہ بند ہو گیا اور جگہ خالی نہیں جھوڑی ، اور میں گھوڑ ہے سے اترا ، اور بمشکل خیموں کے قریب پہنچا۔

علی بن حسین النظیہ خیے کے اندر تھے۔ چند کھوں کے بعد خیے سے ہاہر آئے۔
ان کے ہاتھ میں رومال تھا جس کے ذریعہ آئھوں سے آنسو صاف کر رہے تھے، اور
حضرت کے چیچے ان کا خادم تھا۔ وہ کری لے آیا اور اسے زمین پر رکھا۔ امام زین
العابدین النظیہ اس پر بیٹے، لیکن ان کی آئکھیں مسلسل اشکبار تھیں، اور رونے کی آوازیں
ایک طرف سے آرہی تھیں۔مستورات اور کنیزوں کے نوحے بلند تھے، اور لوگ ہرطرف
سے حضرت کو تعزیت بیش کرتے تھے، گویا فضائے عالم گریدونوحہ کررہی تھی۔

# خطبه حفرت سجا والتكيكل نزومدينه

اس وقت امام عجاد الطَّنظر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔

لوگوں نے رونا بند کر دیا۔

قرجمہ: فرمایا: حمہ اس خدا کے لئے جوتمام عالمین کا پالنے والا ،اورروزِ جزا کا مالک ، اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ خداعقلوں کے ادراک سے دور ہے۔ اور مخفی راز اس پر ظاہر ہیں۔ حمد خدا کرتا ہوں مشکلات کے دیکھنے پر ، زمانے کی سختیوں پر ، دردناک داغوں پر ، زہر آلود غموں پر ، عظیم مصیبتوں اور بلاؤں پر۔

اے لوگو! حمہ ہے اس خداکی جس نے ہمارا امتحان بہت بڑی مصیبتوں کے ذریعہ لیا، اور اسلام میں بہت بڑا خلا واقع ہوا۔ امام حسین الطبی اور ان کے انصار تل کئے۔ ان کی مستورات کو قیدی بنایا گیا۔ ان کے سراقدس کو نیزے پر چڑھا کرشہروں میں پھرایا گیا۔ یہ ایسی مصیبت ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔

اے لوگو! تمہارے مردوں میں کوئی ایبا مرد ہوگا جواس مصیبت کے سننے کے بعد خوشحال ہوگا؟ اور کون سادل ہے جواس نم واندوہ سے خالی ہے؟ اور کون ی آئکھ ہوگی جواس نم پر آنبو بہانے سے گریز کرے گی؟ جب کہ سات آسان اس کے تل پر روئے۔ وریاوں نے اپنی موجوں کے ساتھ گریے کیا، اور آسان اپنے ارکان کے ساتھ روئے۔ تریاوں نے گریے وزاری کی۔ درختوں کی شاخوں، دریاوں کی مجھلیوں، دریا کی موجوں اور مقرب فرشتوں اور سات آسانوں کی تمام مخلوق نے اس مصیبت میں عزاداری کی۔ اے لوگو کون ساالیا دل ہے جواس کی طرف متوجہ ہواور گریے نہ کر ہے؟ اور کون ساکان ہے کہ جواسلام پر آنے والی اس عظیم مصیبت کو سننے کی قدرت رکھی؟

اے لوگو ہمیں پراکندہ کیا گیا، اور اپنے شہروں سے دور کیا گیا۔ گویا کہ ہم ترکتان و کابل کے باشندے ہیں، جبکہ ہم نے نہ کوئی جرم کیا نہ گناہ۔ نہ کوئی تابیندیدہ کام اور نہ دین اسلام میں کوئی تبدیلی کی۔ خدا کی تیم بینمبرا کرم ﷺ نے جو سفار شات ہمارے حق میں فرمائی ہیں اگران کی بجائے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کا فرمان جاری کرتے۔ تو ظالم اس سے زیادہ ظلم نہ کر پاتے۔ ﴿إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ہماری مصیبت کس قدر بزرگ، دردناک دلول کو جلانے والی، سخت، تلخ اور مشکل تھی۔ خداوند متعال سے درخواست ہے کہ ان مصائب اور سختیوں کے بدلے ہمیں اجر ورحمت عطافر مائے۔ کیونکہ وہ عزیز اور انتقام لینے والا ہے۔

جب خطبہ امام سید سجاد القابط اس جگہ پہنچا تو صوھان بن صعصعۃ بن صوھان کہ جو چانے سے عاجز تھے، اپنی جگہ سے کھڑ ہے ہوئے، اور معذرت خواہی کرتے ہوئے کہا یا ابن رسول اللہ میں پاؤں سے محروم اور اپانج ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے آپ کی امداد نہ کر سکا۔ حضرت نے اس کے عذر کو قبول کیا اور اس کا شکر بیادا کیا اور اس کے باپ صعصعہ کے لئے دعائے رحمت فرمائی۔

## مدينه كے مكانات كى حالت زار

اس کے بعدامام سجاد النظی اپنے اہل وعیال کے ساتھ شہرمدینہ میں واردہوئے اور اپنے اقرباء کے گھروں اور اپنے قبیلہ کے مردوں پر نگاہ ڈالی، دیکھا تمام گھر اپنے زبانِ عال سے اپنے عزیزوں اور مردوں کے گم ہوجانے پرنوحہ کنال تھے، آنسو بہارہ سے مصیبت زدہ عورتوں کی طرح گریہ کررہ سے مصیبت ندہ عورتوں کے دل کے خم کی آگ میں اضافہ کررہ سے تھے۔

امام حسین الطبیع کا بیت الشرف فریاد بلند کر رہا تھا اور کہد ہاتھا اے لوگو! میرا عذر قبول کرنا کہ جس طرح میں نوحے پڑھ رہا اور فریا د کر رہا ہوں، اسی طرح تم بھی اس

مصیبت میں میری مدد کرو۔

کیونکہ میں ان کے فراق میں نالہ کر رہا ہوں، اور ان کے اخلاقِ کر یمہ پر سوگوار ہوں۔ میرے دن رات میرے ہم راز اندرون خانہ کے چراغ اور میرے سحرگاہ اور میرے خیمے کی رسیاں میرے شرف وافتخار تھے، اور میری نصرت کرنے والسکے طاقت بخشنے والے، اور میرے لئے سورج اور جاند تھے۔

اور کس قدر راتوں کی وحشت کواپی بزرگواری کے ساتھ مجھ سے خارج کیا، اور اپنی سحرگاہ کی مناجات کو میر ب کانوں تک پہنچایا، اور اپنی سحرگاہ کی مناجات کو میر کو کانوں تک پہنچایا، اور اپنے اسرارگراں مایہ سے مجھے گراں قدر بنایا، اور کس قدر راتوں کو اپنی نورانی مجالس ومحافل سے مجھے زینت بخشی اور اپنے فضائل کے ساتھ مجھے معطر فرمایا، اور میری خشک لکڑیوں کو اپنے نورانی ویدار سے سرسبز وشاداب کیا، اور میری خوست کواپنی برکت کے ذریعے نابود فرمایا۔

کس قدر فضیلت کی شاخوں کو میری آرزو کے کھیتوں میں کاشت کیا، اور میرے مقام کواپی مصاحبت سے محفوظ کیا۔ کتنی صبحوں کو میں نے تمام مکانوں پر فضیلت پائی، اور ان پر فخر کرتا اور خوشحال ومسرور تھا، اور میری کس قدر ناامید بوں کواپنی آرزوؤں سے زندہ کیا۔

کس قدرا پنے خوف کو جو خشک ہڈیوں کی مانند میرے وجود میں مخفی تھا باہر نکالا،
لیکن موت کے تیر نے ان کو اپنا نشانہ بنایا، اور زمانے نے مجھ پر حسد کیا کہ وہ دشمنوں کے
درمیان غریب رہ گئے، اور مخالفین کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ آج عظمت کا محور جو ان کی
انگیوں کے اشاروں پر برقر ارتھا، ختم کر دیا گیا، اور مجسمہ مناقب کے کم ہونے سے زبان
شکوہ کرتی ہے، اور مجسمہ نیکی ان بزرگواروں کے اعضاء کے کث جانے سے نابود ہو جائے

گی،اوراحکام خداوندی ان کی صورتوں کو نه دیکھنے کی وجہ سے گریہ وزاری کررہے ہیں۔ افسوس اس باتقوی انسان پر کہ جس کا خون ان جنگوں میں بہایا گیا اور افسوس اس با کمال لشکر پر کہ جس کا پر چم ان مشکلات میں زمین پر گریڑا۔

اگرلوگ رونے میں میراساتھ نہ دیں،اور جاہل لوگ مجھےان مصیبتوں میں تنہا چھوڑ دیں۔تو میری ہمنو ائی کے لئے بوسیدہ خاک کے ٹیلے اور ویران گھروں کی دیواریں کافی ہیں، کیونکہ وہ بھی میری طرح گریہ وزاری کرتی ہیں،اور میری طرح غم واندوہ میں غوطہ زن ہیں۔

اگرتم لوگ سننے کی صلاحیت رکھتے ہوتو سنو کہان شہدائے راوحق پر نمازیں کس قدر نوحہ کنال ہیں، اور ان کی بزرگی و کرامت ان کی ملاقات کی مشاق ہیں، اور بخشش و کرم ان کے دیکھنے کے لئے بے تاب ہیں۔

مسجدول کے محراب ان کے فراق وجدائی پر گریہ کنال ہیں،اور بے نواافرادان کی عطاؤل کے لئے فریاد کر رہے ہیں۔ یقیناً ان فریادوں سے غم واندوہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں،اور تہبیں کو معلوم ہوجاتا کہ اس عظیم مصیبت میں تم نے کوتا ہی کی ہے، بلکہ اگر میری تنبائی اور میرے ٹوٹے کو دیکھتے۔ تو تمہاری آئھوں کے سامنے ایسے مناظر مجسم ہو جاتے کہ پاکیڑہ دل درد میں مبتلا ہو جاتے، اور سینوں میں افسوس واندوہ کو حرکت میں لاتے، اور وہ مکانات جو مجھ سے صد کرتے تھے۔ میری سرزنش کرنے گے اور روزگار کے خطرات مجھ پرٹوٹ پڑے۔ آہ کس قدر میں ان مکانوں کے دیکھنے کا مشاق ہوں جن میں وہ کین آرام فرما ہیں۔

اے کاش میں بھی انسان کی جنس سے ہوتا اور اپنے آپ کوتلواروں کے مقابلہ میں سیر بنا تاء اور اپنی جان کو ان پر فعدا کرتاء تا کہ وہ زندہ رہے ، اور ان کے دشمنوں سے جنہوں نے نیزوں سے ان پر وار کیا انتقام لیتا، اور دشمنوں کے تیروں کوان سے رو کتا۔ اب جبکہ بیافتخار مجھے نصیب نہیں ہوا۔اے کاش میں ان ناز پر وردہ بدنوں کا ٹھے کانہ ومنزل ہوتا اوراتنا تو کرسکتا کہ ان کے اجساد طیبہ کومحفوظ کر لیتا۔

آ ہ اگر میں ان جانثار عالی قدر مردوں کی آخری آ رام گاہ ہوتا۔ پوری کوشش و محنت کے ساتھ ان کے بدنوں کی حفاظت کرتا اور ان کے پرانے حقوق کوادا کرتا، اور ان کے بدنوں پر پھر گرنے سے روکتا، اور فر مال بردار غلاموں کی طرح ان کی خدمت میں کھڑا رہتا، اور ان نور انی و پاکیز ہ صور توں اور ان کے جسموں کے بیچے عظمت و کرامت کھڑا رہتا، اور ان کی محبت و ہم شینی کی آ رز وکو پہنچتا، اور ان کے نور سے اپنے باطن کو روشن کرتا۔

آہ کس قدرا پنی آرزوؤں تک جہنچنے کا مشاق ہوں، اور کس قدرا پنے اندر بسنے والوں کی دوری پرغم ناک ہوں، اور دنیا کی تمام فریادیں اور نالے میرے نالوں اور فریادوں سے کم تر ہیں، اور ہرفتم کی دواان کے پاکیزہ وجود کے علاوہ میری شفا کے لئے فریادوں سے کم تر ہیں، اور ہرفتم کی دواان کے پاکیزہ وجود کے علاوہ میری شفا کے لئے ہواڑ ہوں میں من کرلیا اور سوگواری کی تباثر ہے، لیکن میں نے ان کے غائب ہونے پرلباس عزازیب تن کرلیا اور سوگواری کی تبیض پہن کی ہے، اور صبر کو پانے سے ناامید ہو چکا ہوں، اور میں نے کہا: آسائش وآرام نرائ نانہ کے دن ہوگی۔

ابن قتیبہ نے کس قدر بہترین اشعار کیے ہیں کہ جب ان ویران گھروں کو دیکھا تورونے لگااور یوں گویا ہوا:

قرجمه آل محمد کے گھرول کے پاس سے گزرا، اور دیکھا کہ وہ مکانات اس دن کی طرح نہیں جب آل محمد ان میں سکونت پذیر ہے۔ خداوند تعالی ان گھروں اور ان کے بسنے والوں کواپی رحمت سے دور نہ کرے۔ اگر چہ میرے خیال میں آج یہ مکانات اینے مکینوں سے خالی ہو چکے ہیں۔

جان لوکہ شہدائے کر بلاکا قتل مسلمانوں کی گردن میں ذلت کا طوق ہے، اور الب ان کی ذلت کے آثار ظاہر ہیں۔ فرزندانِ آل بیغیر جو ہمیشہ لوگوں کی بناہ گاہ تھے، اور الب دلوں کیلئے مصیبت بن گئے ہیں تمام مصیبتوں سے عظیم اور غمناک ترین ہیں۔ گرتم نے نہیں دیکھا کہ سورج کا رنگ شہادت حسین الفیلا کی وجہ سے بیاروں کی طرح زرد ہوگیا، اور زمین اس مصیبت کی وجہ سے لرزنے گئی۔ اے وہ شخص جومصیبت ابا عبداللہ کو سنتے ہوئم وجزن میں اس طرح رہوکہ جس طرح فرزندانِ رسول خدا الملیکا رہے تھے۔

## كرييراهام زين العابدين التلفيل

روایت میں ہے امام زین العابدین العظی باوجوداس مقام علم وصبر کے جس کی توصیف نہیں کی جاسکتی، اس مصیبت میں بہت روتے اوران کے غم وحزن کی انتہا نہ تھی۔ امام صادق العظی ہے کہ زین العابدین العظی چالیس (جم) سال اپنا باپ باپ کی مصیبت میں روتے رہے۔ حالانکہ دنوں میں روزہ دار ہوتے، اور راتوں میں عبادت کرتے تھے، اور جب افطاری کا وقت ہوتا حضرت العظی کا غلام پائی اور کھانا آپ کے سامنے رکھتا تھا۔ اور عض کرتا: میرے آتا جان ! تناول فرما ہے۔ حضرت العظی کہتے مسامنا کہ بیغیر کے بیٹے کو بھوکا و بیاسا قتل کیا گیا، اور ہمیشہ یہ بات کرتے اور روتے بیغیر کے بیٹے کو بھوکا و بیاسا قتل کیا گیا، اور ہمیشہ یہ بات کرتے اور روتے ور ہمیشہ اس حالت میں رہے، یہاں تک کہ دنیا ہے انقال کر گئے۔ اور ہمیشہ اس حالت میں رہے، یہاں تک کہ دنیا ہے انقال کر گئے۔ وحضرت جاوالعلی کا غلام فتل کرتا ہے انقال کر گئے۔

اور مَيں ان كے بيجھے گيا۔ ويكھا كه حضرت نے اپنى بيثانى ايك سخت پھر پرركھى ہے۔ مَيں كھڑا ہوگيا اوران كاگريہ ونالہ سنتارہا، اور حساب كيا كه ہزار مرتبه كها ﴿ لا إلله إلا الله حَقًّا حَقًّا لا إلله إلا الله تَعَبُّدًا وَ رِقًّا، لا الله إلا الله إيّمانًا وَ تَصُدِيْقًا وَ صِدُقًا ﴾

اس کے بعد سجدہ سے سر اٹھایا۔ میں نے دیکھا حضرت کا چہرہ اور محاس آنسول سے ترتھے۔ میں نے عرض کیا: آیے کاغم وگریڈتم ہونے والانہیں ہے؟

فرمایا: افسوس تم پرایعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خود پیغیر اور پیغیر کے بیٹے کو سے، ان کے بارہ بیٹے تھے۔ خداوند تعالی نے ان کے بیٹوں میں سے صرف ایک بیٹے کو ان کی نظرول سے دورکر دیا۔ پریشانی اورغم کے دباؤسے ان کے سرکے بال سفید ہوگئے، اورغم کی وجہ سے آتھوں کا نورختم ہوگیا، حالا تکہ ان کا فرزند زندہ تھا۔ لیکن میں نے اپنی آتھوں سے دیکھا کہ میرے باپ اور بھائی اور کا فرزند زندہ تھا۔ لیکن میں نے اپنی آتھوں سے دیکھا کہ میرے باپ اور بھائی اور کا افراد میر الم بیٹ کے لئے، اور خاک پر پڑے در ہے۔ پس کس طرح میراغم و میراخم و میراغم و م

راقم الحروف کا بیان ہے <sup>ب</sup>میں بیاشعار پڑھتا ہوں اوران بزرگواروں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔

کون ہے جو جا کر شہداء کر بلا کو خبر دے اور کھے کہتم نے لباس غم اُ تار کر جمیں دے دیا ہے جو بھی پرانا نہیں ہوسکتا، بلکہ جمیں پُر انا اور نابود کرتا ہے۔ اور وہ زمانہ کہ جس میں تم سے ملاقات جمیں خوشحال کرتی تھی، اب تمہاری جدائی جمیں رُ لاتی ہے، اور تمہارے عائب ہونے سے ہمارے ایام زندگی ساہ ہوگئے، حالا نکہ ہماری اندھیری را تیں تمہارے نور سے روشن تھیں۔



### اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلُ فَرَجَهُمُ وَ الْعَنُ اَعُدَائَهُمُ. هُهُهُمُ وَ الْعَنُ اَعُدَائَهُمُ.

ہرشم کی اسلامی ، اخلاقی ، فقہ جعفری کتب اوراس کے علاوہ اسلامی CD اور DVD



مكتبة الرضا

8- بيسمنٹ ميال مار کيٹ غزنی سٹريٹ اردوبازارلا ہور۔فون : 042-7245166

حبدری کتب خانه اندرون کر بلاگامے شاہ بھائی گیٹ لا ہور \_\_\_\_\_0345-4563616

#### اطلاع برائے مونین

1- 1980ء سے قائم کردہ 'شعبہ شادی بیاہ'' با قاعدگی سے کام کررہا ہے۔ ضرور تمند حضرات مج و بج سے دن 12 بج اور شام 5 بج سے رات 8 بج کے دوران رابطہ کریں۔

2- 1987ء سے مروشن کے ایسال ثواب کے لئے اجماعی طور پر 1987ء سے مروشن کے ایسال ثواب کے لئے اجماعی طور پر 10 روزہ مجانس عزا ہر سال 5 اپریل سے 14 اپریل بوقت 4 بیج شام مرکزی امام بارگاہ 6/2-6 اسلام آبادیش منعقد ہوتی ہیں۔

3- 1997ء ہے ہرسال قافلہ برائے تج بیت الله زیرا ہتمام" کاوان عمار یاس" الله زیرا ہتمام" کاوان عمار یاس" اسلام آباد سے دوانہ ہوتا ہے۔

4- اسلامک بکسنشر/عمارکیسٹ لاہرری کے تحت ہراتم کی دینی کتب، علمائے کرام کی آڈیو، ویڈیو کیشیں/ی ڈیز اور تھینے وغیرہ برائے فروخت دستیاب ہیں۔

سيدجم فقلين كألمي

<u>362-C-كانبر 12،12،6/6</u>-إسلام آبادر فون: 051-2870105